المارا المارات

خار المال المالية على المناف من المالية المناف من المالية الم

من بالمد نير لدين

TOTE HERE

IV

000000

بست بماللة الزخن الزجع جلداول ترجمان الملسنت، وكمل احتاف Machine College ترتيب تسهيل وتصحيح مولانانعيماحمل مرس جامعه خيرالمدارس ملتان

مكتبه امداديه ملتان

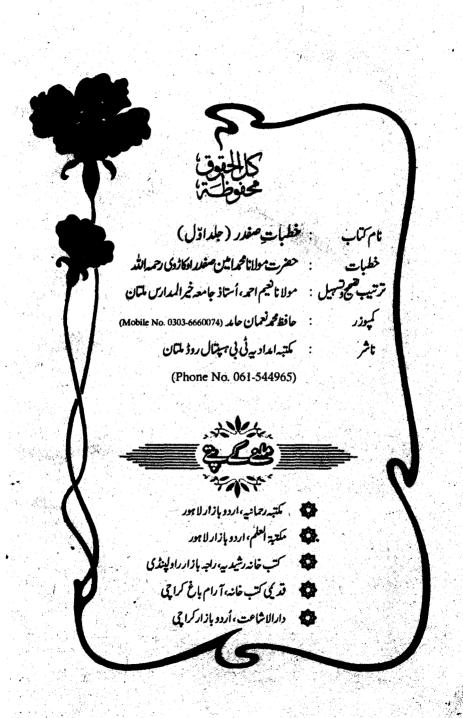

| صغخبر     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11"       | تذكره على ديوبند ﴿ حضرت مولانارشيد احد كنكوبي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| **        | ابميت فقه وعظمت امام اعظم ابوحنيفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r       |
| 71        | 🖈 مدیث اور فقه می فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ***       | 🖈 سندادرا حکام میں ہم نقباء اور محدثین کے مختاج ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 44        | 🖈 اصل دین احکام کانام بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 10        | 🖈 حدیث اور فقد ایک دوسرے کے مخالف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ro        | 🖈 فقداور مدیث میں ایک اور فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 14        | 🖈 ائمه مجتدین شارح بین، نه که شارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1/2       | 🖈 امام عظم الوصنيفة كامقام تمام مجتهدين سے ادنجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 19        | الكه كا المكام الوائد المام الوائد في المراد |         |
| <b>19</b> | 🖈 امام اعظم نے بارہ لاکانوے بڑاوا حکام ستبط کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ۳.        | 🖈 فقه بین امام اعظم کا کوئی شریک نهین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| M         | 🖈 امام اعظم رؤیت وروایت دونون اعتبار سے تابعی بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| M         | 🖈 المام اعظم كى مردم شناس نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ۳۲        | 🖈 محیح بخاری مین ۱۳۳ ائد احناف کی روایات بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ماسا      | المن مارانام الل سنت والجماعت ب اور جماعت سے کفنے والا مراہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| ra        | 🖈 بخاری کی آخری مدیث کا ہرراوی کونی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ra        | ام بخاری نے فقد پہلے پر هی حدیث بعد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ra        | 🖈 فقد کی ضرورت حدیث ہے مقدم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ٣٧        | 🖈 جارون ائمہ فقہاء پہلے گزرے اور صحاح سنہ والے بعد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ٣2        | 🖈 فقد حفی اعلیٰ ترین فقہ ہے اور اصح کا سیح مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| ۳۸         | 🖈 معیم بخاری کا انتخاب 6 لا کھا جادیث سے                      |   |
|------------|---------------------------------------------------------------|---|
| ۳۸         | 🖈 المام بخاری کی قبرروضة من ریاض الجید ہے                     |   |
| <b>m</b> 9 | 🖈 اکابرعلماء دیوبند کی قیرول سے خوشبو                         |   |
| <b>179</b> | 🖈 تمام محدثين مقلد تھ                                         |   |
| ۲۰.        | احناف کی عظمتِ شان                                            | ۳ |
| ای         | 🖈 آخری نی کامعنی                                              |   |
| ٣٢         | 🖈 حفرت عینی علیه السلام کی حیات فتم نبوت کے خلاف فہیں         |   |
| ساما       | الم ونيايس معبول مون كى يجيان اور دنيايس توبةبول مون كاعلم    |   |
| 10         | 🖈 اولياء الله امام اعظم كمقلد                                 |   |
| י איז      | 🖈 فاتحے کے علاوہ امام کے پیچھے کوئی اور سورت کیوں نہیں پڑ جتے |   |
| MZ         | 🖈 وسوسه ڈالنے والے کو جواب                                    |   |
| m/A        | الله خطبه کے بغیر جعد بیں ہوتا                                |   |
| 79         | 🖈 امام کی قراً او مقتدی کی قرات ہے                            |   |
| ۵۰         | 🖈 امام الوحنيفة كے مقلدين دو ثلث بيں                          |   |
| ۵۱         | 🖈 امام الك كا فتوى فقد حقى كے مطابق                           |   |
| ۵۱۰        | 🖈 امام ابو حنیفه آمام اوزای کی نظر میں                        |   |
| ۵۳         | 🖈 مندوستان فخ کرنے والے کو جنت کی خوشخری                      |   |
| ۵۳         | 🖈 ہندوستان کے بڑے برے محدث حقی تھے                            |   |
| ۵۸         | 🖈 مولانا عبدالببارغزنوى اورامام اعظم ابوصنيفة                 |   |
| 44         | 🖈 الله والول كوستاتي كسروا                                    | Ż |
| 44         | ﴿ طالبَكا منكِدُ                                              |   |
| 4.         | 🖈 جنت میں حفیوں کی ساٹھ صفیں                                  |   |
| 4          | 🖈 تمام منهول مين فقد حفى ادرسلسلون مين سلسله قادريه كي مقوليت |   |
| 24         | 🖈 کیا گیار هوی دیی جازید ع                                    |   |
| ۷۵         | حقانيت اسلام وحقانيت فقه                                      | ۲ |
| 40         | 🖈 خفانسیت اسلام کی چند بنیادیں                                |   |

| المأراسي والكريراء | the state of the s |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ۷۲                 | 🖈 (1) عالمكيرنبوت (٢) دائلي نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ۷٩                 | \$\frac{\(\bar{\chi}\) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| ۸٠                 | 🖈 (۳) تعلیمات دنبوی محفوظ بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| ۸۳                 | 🖈 ناجی فرقد الل سنت والجماعت بی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ۸۵                 | 🖈 الل سنت والجماعت كا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| ۸Ł                 | 🖈 ېم خني کول پين؟ تلميل دين مملين دين، تدوين دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ۸۸                 | 🖈 امام اعظم کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 9+                 | 🖈 نقد حقی پر عمل کمل سنت پر عمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 91                 | 🖈 غیرمقلدیت فتنہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 90                 | 🖈 شافعی رفع بدین اور غیر مقلدین کی رفع بدین میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 99                 | الله سنت وصديث مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 100                | الل حديث (غيرمقلدين) سنت كمثاني والي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 101                | 🖈 اللي حديث جماعت محاب كارك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 101                | 🖈 قیاس مجتمدی کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                |
| 1+0                | 🖈 مطلقاً فقد کا منکرشیطان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1.4                | 🖈 اجماع وقیاس کی ضرورت اور قیاس شرعی قواعد کا نام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1+9                | 🖈 علماء دیوبند کے ذریع تطبیر دین کا کام ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 11+                | 🖈 فقهاءانبیاء کے دارث ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 111                | 🖈 بدایت کے دورائے: اجتمادیا تقلید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 111                | 🖈 محمرابی کی بنیادالحاد و بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salva<br>January |
| 17•                | 🖈 حنفیت کی عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ITI                | 🖈 سوال: طلاق فليد كے بارے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Iry                | 🖈 سوال: حیات انبیاء کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Iry                | 🖈 سوال: غیرمقلدین کے پیچیے نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - \              |
| Irq                | 🖈 سوال بریلوی کے پیچھے ٹماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 114                | احاديث متعارضه مين حنى اصول "موافقت قرآن وسنت"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵                |
| 114                | الله نقه كاما خذا و لقرآن ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

|         | <del>,</del>                                        |        |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|
| 177     | 🖈 آيلن دُعاء ۽                                      |        |
| المالما | 🖈 سنت اور ملی تواتر                                 | , or a |
| 120     | 🖈 اصل بنیاد ملی تواز ہے اور احادیث میں اس کی مثالیں |        |
| 12      | 🖈 اجتهاد کی بنیاد                                   |        |
| 114     | 🖈 مولانا انورشاه اورغيرمقلدين                       |        |
| 16.     | 🖈 اسلام کے پعض احکام ظنی کیوں؟                      |        |
| ا۱۳۱    | 🖈 مثبت نافی اور محرم میم کیے قاعدوں میں فرق         |        |
| ١٣٣     | 🖈 غیر مقلدین کا کوئی اصول فقه نبیس                  |        |
| ۱۳۵     | دجلِ قاديان                                         | ٧      |
| 102     | 🖈 علامات منتج عليه السلام اور مرزا قادياني          |        |
| IM      | 🖈 پټوکي ميس مناظره                                  |        |
| 10+     | 🖈 مرزا قادیانی کے مختلف روپ                         |        |
| 101     | 🖈 مرزامرت عی برز                                    |        |
| 101     | 🖈 مرز الورمبدي كاروپ                                |        |
| 100     | 🖈 تاديان كارب                                       |        |
| 109     | 🖈 تادياني دي                                        |        |
| 141     | 🖈 کفروایمان کی تعریف                                |        |
| 127     | الل سنت والجماعت حنفي                               | 4      |
| 121     | 🖈 رسول الله علية الله كى عالىكير تبوت               |        |
| 121     | 🖈 مسلمانون كاعزاز (الل سنت دالجماعت)                |        |
| 120     | 🖈 فرمان شیرخدا / فرمان شهید کریلا / ناجی کون؟       |        |
| 120     | الم مناظره لا بور                                   |        |
| 124     | 🖈 سنت وحديث الگ الگ                                 |        |
| IAY     | 🖈 بم خنی کیوں ہیں؟                                  |        |
| IAT     | 🖈 قرآن اور صاحب قرآن                                |        |
| ١٨٣     | 🖈 ایک اعتراض کا جواب                                |        |
|         |                                                     |        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11/4         | 🖈 حال مناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| IAA          | 🖈 سند يا فته كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 19+          | 🖈 نماز جنازه اورغيرمقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 197          | 🖈 میلنی میں خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 196          | 🖈 مناظرے کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 192          | ضرورت فقه حنفی اورمسئله تراوت ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9           |
| 199          | 🖈 نقته کی بنیاد اور ماخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>***</b>   | 🖈 صرف قرآن اور حدیث کا ترجمه جمعنا نقه نیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 161          | 🖈 نقه گرانی کا نام بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ror          | لا فتدکیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>7.</b> M  | ☆ تقليدكيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 4.4          | 🖈 نتهاءانمیاء کے حقیقی دارث ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| r-0          | 🖈 نقه کے بغیر چارہ کارٹبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1.4          | 🖈 نقد خنی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 110          | שׁ שֹבּינִיוְטַ לָּוֹטַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 711          | خ نقد بزبان سيد ولد آ دم عن نقد بربان سيد ولد من نقد بربان سيد ولد از دم عن نقد |             |
| <b>114</b> · | 🖈 نقد کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 112          | 🖈 نقد تفی کیا ہے اور فقہ جعفری کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 771          | 🖈 تراوی کامعنی اور غیرمقلدین کا دعوکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 277          | الم عرمقلدين كاجذبه اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>7</b> 77  | سنت اور فقه میں تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+          |
| 44.4         | ☆ سنت کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 112          | نه سنت کی بنیاد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 14.          | 🖈 نقدمدیث کے ظاف نیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ۲۳۲          | 🖈 چارون ائمداور چارون مسلک برحق بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

|            |                                                                                                                | <b>3</b> 350 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rro        | فقه کی اہمیت قرآن وحدیث کی روشی میں                                                                            | 11           |
| tro        | ﴿ نَقَدَى تَعْرِيفِ ﴿                                                                                          |              |
| 777        | 🖈 فقد کا موضوع، بنیاد، غرض اوراس کی سند                                                                        |              |
| 772        | ☆ نتدک کب                                                                                                      |              |
| 247        | 🖈 فقد کے مسائل بقل مسائل                                                                                       |              |
| 22%        | ☆ ندب قق                                                                                                       |              |
| 444        | 🖈 علمی لکنا اور علمی چلنا                                                                                      |              |
| ۲۳۰        | <ul> <li>تدبررمطلب، آیپ قرآنی</li> </ul>                                                                       |              |
| rm         | 🖈 فرمان شدائی                                                                                                  |              |
| ۲۳۲        | 🖈 فرماني دسول 🕸                                                                                                |              |
| rrr        | ♦ فرانٍ باري                                                                                                   |              |
| : rpa      | 🖈 نقد کی مثال اور نقد کی نضیات 🖈                                                                               |              |
| 444        | ي دومليس                                                                                                       |              |
| 10.        | ☆ ايميت فقه                                                                                                    |              |
| rot        | <ul> <li>متلةرأة خلف الامام</li> </ul>                                                                         | \ \          |
| rom        | 🖈 عیمائی سے مناظرہ                                                                                             |              |
| 100        | 🌣 عبيب پيشين كوئي                                                                                              | 4            |
| 102        | <ul> <li>متارقرأة خلف الامام</li> </ul>                                                                        |              |
| ran        | 🖈 ماورمضان كاواقعه، غيرمقلدين سے ايك سوال                                                                      |              |
| <b>109</b> | 🖈 بخاری شریف، جاری دلیل                                                                                        |              |
| 109        | ىدآيى ☆                                                                                                        |              |
| 74.        | 🖈 منتي جانت                                                                                                    |              |
| 747        | خ دواشتهار                                                                                                     | į            |
| 242        | ﴿ مَنْكُ اللَّهِ اللَّ |              |
| . ۲4۳      | <ul> <li>ایک سوال اوراس کا جواب</li> <li>حضرت ابن عباس کا فتوی ک</li> </ul>                                    |              |
| ארץ        | 🖈 حفرت ابن عبال كافتوى                                                                                         |              |
|            |                                                                                                                |              |

| rya        | الل كمدكا ايمان، دومرا مركز اسمام مدينه | ☆  |        |
|------------|-----------------------------------------|----|--------|
| 748        | اسلام كاسراج اور چدمثاليس               | ☆  |        |
| 744        | تيمرامركواملامكاف                       | ☆  |        |
| 142        | اسلام كا چى قامر كر بعره                | ☆  |        |
| 772        | فليركا سئلد                             | ☆  |        |
| 444        | مديث رمول                               | ☆  |        |
| 12.        | رویزی سے مناظرہ                         | ☆  |        |
| 12.        | سات احادیث                              | ☆  |        |
| 12.        | خلفا وجليه كأعمل                        | ☆  |        |
| 121        | دومری مدیث                              | ☆  |        |
| 127        | حنور كافيل                              | ☆  |        |
| 121        | دوبراسوال وجواب                         | ☆  | T. Ang |
| 174        | عيسائيون والاطريقة                      | ☆  |        |
| 121        | <b>معافات</b>                           | ☆  |        |
| 120        | ہم آخری مل کو گینے ہیں                  | ☆  |        |
| K, Y       | متلقراءة خلف الامام                     | ☆  |        |
| 124        | تيراادر چوقا سوال                       | ☆  |        |
| 144        | ايك مناظره                              | ☆  |        |
| 122        | يا نجحان سوال                           | ☆  | ,      |
| 121        | دومراجنوك، جسس مسودارطن كافيمله         | ☆' |        |
| 141        | مادی نمازسنت کے مطابق ہے                | ☆  | 4      |
| 149        | غيرمقلدين كيمر پرنج كاجوتا              | ☆  |        |
| 129        | چيشا اور ساتو ال عوال                   | ☆  |        |
| <b>M</b> • | آ مخوال سوال                            | ☆  |        |
| MI         | اللي قرآن كالمجموعا دموى                | ☆  |        |
| PAI .      | قاب شری، بارسط                          | ☆  |        |
| M          | اللي قرآن الل مديث بمائي بمائي          | ☆  |        |
|            |                                         |    |        |

| MY         | 🖈 مدیث بر کھنے کا تارامعیار                                  |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| M          | ¢ نوان سوال 🖈                                                |          |
| MM         | 🖈 سلحوتی بخوارزی اورعثانی دور حکومت                          |          |
| MY         | בייפון ייפול 🖈                                               |          |
| MA         | 🖈 گيارموال سوال                                              |          |
| 1/19       | 🖈 کیا بخاری ہر جگہ عقدم                                      |          |
| 791        | 🖈 غيرمقلدين كا قبريس حال                                     |          |
| <b>797</b> | الفرق بين السنة والحديث                                      | 11       |
| 191        | 🖈 فربان دسول 🅸                                               |          |
| 191        | الله منت كياب؟                                               |          |
| 191        | ته کام کردھ                                                  |          |
| 190        | 🖈 غیرمقلدین سے بات چیت                                       |          |
| 794        | 🖈 حدیث اورسلت                                                |          |
| r9A        | 🖈 . نلنی اور قیمنی                                           | <b>Y</b> |
| ٣٠١        | 🖈 حدیث کی میلی مثال                                          |          |
| ۳۰۳        | 🖈 حدیث کی دوسری مثال                                         |          |
| ۳.۲        | 🖈 سنت کائل ہوتی ہے                                           |          |
| 4.4        | 🖈 بخاری میل وضو کا طریقه                                     |          |
| r+0        | 🖈 بورا وضوفقه من طع گا                                       |          |
| r.2        | 🖈 فرض،سنت،مستحب                                              |          |
| ۳•۸        | 🖈 وضوء کے فرائض وسنن                                         |          |
| <b>P+9</b> | لله فقد کی بنیاد                                             |          |
| ۳۱۰,       | 🖈 دور برطانیہ کرتے                                           |          |
| ۳۱۳        | 🖈 دين كافظاكوان؟                                             |          |
| ساله       | سوالات: اجماع كيا باوركن لوكول كامعترب؟                      |          |
| ٣12        | 🖈 غیرمقلداور بریلوی این کو برق کت بی تو ان کی تفریط کیے ہوگ؟ |          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 712        | 🖈 غیرمقلدین کہتے ہیں کھمل نماز بخاری میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| MIV        | 🖈 غیرمقلدین اور شوافع کی رفع یدین میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| mh.        | حق اجتهاد كالمستحق كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114      |
| Pri        | 🖈 تېتر فرقول میں ناتی جماعت 🖊 برخض کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| rrr        | 🖈 منافقين كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 777        | 🖈 الله تعالی کا احسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ٣٢٣        | 🖈 اللي قرآن اورابل حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| mrp        | 🖈 سنت کیا ہے؟ اورسنت میں دو چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| rro        | 🖈 قرآن کے بارے میں ماراعقیدہ اور اہل قرآن کا دھوکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ۳۲۸        | 🖈 مینس طال ہے یا حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| سلما       | 🖈 برنمازی مجتدین ہے سئے لیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 220        | 🖈 تقلید کب سے اور صحابہ کے فقہی فراوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۲۳۲        | 🖈 نتوی مرف چه محابه دیج تنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ۳۳۲        | 🖈 حضرت معاذ کی اجتهاد والی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ۳۳۸        | 🖈 تابعین کا دور اتقلید کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| اس         | 🖈 وقف بدلنے معنی بدل جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۲۳۲        | o de la companya de |          |
| سلملما     | 🖈 غیرمقلدین ملکه وکوریه کے سکے بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ٣٣٣        | 🕁 فاتحين ہند حنق تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| سامال      | 🖈 غیر مقلدین کی بنیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۲۳۲.       | 🖈 الل مديث سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ٩٣٩        | 🕁 سنت وحدیث میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>70+</b> | र्भ । الل حديث كا ما فذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| rar        | 🖈 الل مديث كي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ror        | طلاقِ ثلاثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10       |
| raa        | 🖈 اسلام فطری دین ہے اور تعلقات کی دونسمیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| 200        | 🖈 مسئله طلاق میں ارشاد باری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

| 201         | پيرعبدالقادر جيلاني كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆          |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 202         | منلكاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆          |                    |
| 109         | سوال كا طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆          |                    |
| ۳۲۲         | قادیاغوں کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☆          |                    |
| 244         | الماروكوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☆          | e<br>Grafii Lita i |
| mym         | غيرمقلدين كاايك ادر فراۋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☆          |                    |
| M.Ale.      | کیلی قسم کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆          |                    |
| ۲۲۳         | غیرمقلد کی ہوی کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أغنيه بسيت |                    |
| 244         | נפת ט ג <i>ע</i> ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆          |                    |
| 749         | حضرات صحابة ك فآوى / غيرمقلدين منكر اجماع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆          | -d                 |
| 12.         | غیرمقلدے مکالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆          |                    |
| 121         | ا يك مناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆          |                    |
| 121         | غيرمقلدين كا دهوكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆          |                    |
| 727         | حالب حيض ميل طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| 727         | غيرمقلدين كاغلط قياس اورامام طحاوئ كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆          |                    |
| 224         | نمازے نکلنے کے دوطریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆          |                    |
| 727         | قرآن اللسنت كيموافق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆          |                    |
| 720         | بخاری شریف کی دواحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆          |                    |
| TLL         | غیرمقلدین کی بزی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆          |                    |
| 24          | أيك غير مقلد كاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| ۳۸٠         | غيرمقلدين متكر حديث بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| ۳۸۳         | ايك مغالط اورايك فبيلنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆          |                    |
| ٣٨٣         | منداحم کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆          |                    |
| ٣٨٢         | ا بي مناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 耸          |                    |
| <b>TA</b> 2 | محابے نآویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆          |                    |
| <b>191</b>  | لم يذكا رساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆          |                    |
| <b>1797</b> | مسلدتین طلاق اورامام عظمتم کی ذبانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *          |                    |
| 294         | تین طلاق کامنکر شیطان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☆          |                    |
|             | and the second of the second o |            | w.                 |

# ﴿ تَذَكِره عَلَمَاتَ وَيُوبِنُد ﴾

# حضرت مولانار شيداحمر كنگوبى قدس سرؤ

الحمدللَّه وحده. والصلوة والسلام على من لا نبي بعده. امابعد ا اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. محرّ مطلباء کرام! مدرسه کی طرف سے اکابر حفرات کے حالات کا سلسلہ شروع كياميا تها، جس بين مجھے بھى تھم ہوا كہ بين آپ كے سامنے پچھتذ كره كروں۔الله كا مسكر ب كداس في ميس سارى مخلوقات ميس سانسان بنايا جواشرف الخلوقات بـ بهر إنسانول مي سيمسلمان بنايا سيادين فقط اسلام بدان الدين عندالله الاسلام. پھرمسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطاء فرمائی۔جس طرح سارے دینول میں سیا دین صرف اسلام ہے اس طرح مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سے عجات پانے والی جماعت فقط الل سنت والجماعت ہے۔ الل سنت میں نسبت نبی پاک كاطرف ب- جودين كولان والع بين والجماعت مين نسبت صحابة كاطرف ہے جودین کو پھیلانے والے ہیں۔ حقی میں نسبت امام اعظم ابو صنیفہ کی طرف ہے جودین كوكموان والے إلى - آنخضرت ولك آقاب مدايت ، صحاب نجوم مدايت ، امام صاحب

جراغ مدایت ہیں۔ جراغ کا کام کیا ہوتا ہے۔ روشی نہیں تھی، آپ نے جراغ جلایا اور

كتاب اس كے سامنے كى تو چراغ كى روشى سے كتاب كى سطريں اگر دس بيں تو دس بى

ر ہیں گی ، نہ پندرہ ہوں گی نہ پانچ ۔ تو جس طرح چراغ نہ کوئی نقطہ بڑھا تا ہے اور نہ کھھا تا

ہای طرح مجتمد نہ تو کوئی مسکد دین میں بڑھا تا ہے نہ کھٹا تا ہے۔ بلکہ جو چیزیں اجتہاد کے چراغ کے بغیرنظر نہیں آتی تھیں وہ انہیں دکھا تا ہے۔

نو تين كام يعني يحيل دين جمكين دين اور تدوين دين ، پيتو خيرالقرون مين ممل مو گئے۔ اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا: هو الذي ارسل رسوله بالهداى و دين الحق ليظهره على الدين كله كريدين تمام اديان برغالب آ ع كا وايك غلبهوتا ب دلیل اور بربان ہے۔ وہ تو قرآن پاک میں حضرت عظمی کے زمانے سے بی ہے۔ ایک ہدین کا غلبسیف وسنان سے، یعنی جہاد سے کداسلام نافذ بھی موا، تو خلافت راشدہ كدوريس الل كاب اورجوس كادين خم جوار اوراسلام كوان برغلب عاصل مواراس ك بعد جيني مشرقي نداهب تنظي: بده مت، مندومت، جين مت وغيره، ان يردين كوغلبصرف حفیوں کے ذریعے نصیب ہوا۔ یا در کھنا اس طرح دین کے غلب کی پیشین کوئی بوری ہوئی۔ يبل صحابة كم باتمول، كاراحناف كم باتمول - نسائى شريف على با قاعده باب غزوة العند موجود ہے۔رسول یاک علی نفر ایا جوسی علیدالسلام کے ساتھ ل کر جاد کریں گے اور جو مندوستان کو فتح کریں محے وہ بخشے ہوئے مول کے، اور مندوستان کے فاتح مقبة حقی تھے۔ دین کوظبہ جہاد سے ہوتا ہے اور جہاد بادشاہ کرتے ہیں (جہاد اُن کی ماتحتی میں ہوتا ہے) تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں حکومت بمیشد حفیوں کے ہاتھ رہی ہے۔شائ نے كهما بيركه ببلع عباس دور تفار وياج يس قاضى ابويوسف كوقاصى القعناة بنايا كيار قاضى القصاة كوآ جكل وزير قانون كمت بين-اس وقت سے ليكر بورى عباى حكومت مين سارے قاضی اورمفتی حنی رہے۔ پھر دوسوسال سلحوتی حکومت رہی۔ وہ بھی سارے حفی تھے۔ پھر دوسوسال خوارزی رہے۔ وہ سارے حنی تھے۔ پھراس کے بعدعثانی خلافت ساڑھے تین سوسال رہی۔ وہ سارے حنی تھے۔ اسلامی فتوحات میں صحابہ کرام نے

علاقے فتے کئے۔اس کے بعد جتنے بھی علاقے فتے کئے دوسب حفیوں نے کئے۔کوئی مکر مديث عيامكر فقدمية فابت فين كرسكا كم جارانكل زين بعي كافرول سي جين كراسلاى عُومت میں شافل کی ہو۔ جب تک حفیوں کی حکومت رہی اس وقت تک فتے دب رے۔ایدا کوئی جونائی جس کو مانے والے آ کے سیلے موں بھیں مطے گا۔ بعض لوگوں کا وماغ فراب بوتا وبا- نبوت كادعوى كردية - اسحاق تفاء مسلمه كذاب تفامعتع تفاركين يدند چل سكے \_ كيونكد حكومت حنفوں كى موتى تقى \_ اسلامى حكومت تقى \_ ايك آ دى كو پكر كر لاے کہ بیکہتا ہے کہ میں تی ہوں۔امیرالمؤمنین کے سامنے پیش کیا۔انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا کہ یہ بی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔وزیرنے پوچھامیح کا کھانا کھایا، یا ناشتہ کیا ہے تو جونی بنا قرتا ہے، کھانا بھی کھایا ہے یا بھوکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نانم بودے خشک و تری کے تم من دعویٰ پیغیری۔اگرروٹی ملتی تو نبی بننے کی کیا ضرورت تھی۔روٹی کے لئے تو نی بنا ہول کدروٹی مل جائے گی۔مرقد کوئین دن کی اجازت ہوتی ہے بچھنے اور سمجمانے ک - کہا اس کو لے جاؤ ، کھانا کھلاؤ اور سمجھاؤ۔ جب چوتھا دن آیا تو نداق سے پوچھا تھی كوكى وى آكى ہے؟ تواس مرتد نے كہا وى توضيح شام آتى ربى فقره ايك بى تھا يا ايھا النبی باور کی خاند میں رہو۔ پوچھا توبر کرتا ہے یانہیں؟ وہ تو اسلامی حکومت تھی۔ بیاتو نہیں ہوسکتا تھا کہ اس کی نبوت مرزا کا دیانی کی طرح چیلتی رہتی۔ تھم ہوا کہ آگ جلاؤ۔ لوگ بیٹے تماشہ دیکھ رہے تھے۔ ایک رپیہ حافظ قرآن کھڑا تھا۔ جب وہ مرتد چیخے لگا تو حافظ قرآن بچدنے اس کو کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کرسول بصرنبين موتا \_اگررسول بي قو مبركر \_ اس طرح اس کے بعد بھی بارہ سوسال تک حفیوں کی اسلامی حکومت رہی۔اب

الله ك ني كي مديث تمي الآيات بعد الالف والمائتين كه باره سوسال كر بعد

فتے کو رہ بوجا کیں کے (مقتلوۃ) اب ضرورت تھی کہ بارہ سوسال کے بعد جو تھے کھڑے کو رہ بوجا کیں کے رہ بوج تھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی سرکونی کی جائے۔ اس مقصد کے لئے اللہ فی طلاعے دیو بندکو چتا۔ چتا نچ دارالعلوم دیو بند تیرجویں صدی علی قائم ہوا۔ الآیات بعد الالمف و الممانتین کے مطابق جو فتنے آ رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں شروع ہونے والی بیل سب طرف ہے آ زادی ہے۔ اقبال کھتا ہے "برآ دی ہرلیئم راز دارویں کئد" جو کہنا ہے مفتی بھی علی ہولی مفسر بھی علی، کھینا فیتا ہے وہ دین کا راز دان بن جاتا ہے۔ وہ کہنا ہے مفتی بھی علی ہولی مفسر بھی علی، محدث بھی علی ہولی مفسر بھی علی، محدث بھی علی۔ اس برایک لطیفہ یادآیا۔

ايك كالح كابروفيسر تعا-اسي شوق مواكه يم قرآن ياك كي تغيير تقعول بخوب کے گی، میے اجھے آئیں کے اللھی شروع کردی۔اب دل ش سوج رہا ہے کہ کے گ كيني بحصاتو كونى جامنانيس كونى يوب مولوى صاحب تكميس كدي تغيير بهت الحكى ب عرة ع كى ليكن مولوى ماحب ايك ايك صفي مين بين غلطيال بنكا له كار موسكا ے مجھے دیے بی برا بھلا کہنا شروع کردیں۔لکھتارہا،سوچمارہا۔ آخر ایک دن دل میں خیال آیا که علامه اقبال شاعر ب، وین کا درد دل می رکمتا ب لیکن موادی تو تیل ب ناں۔ات تغیر دکھاؤں گا۔ویسے بی دیچ کرخوش ہوجائے گا کتغیر اچھی ہے۔ بروفیسر نے لکھی ہے۔ علامدا قبال مشہور آ دی ہے۔ دوسطریں لکھدے کا میرا کام بن جائے گا۔ یہ آ وی تغیر کا ایک حصد لے کر علامہ اقبال کے یاس جلامیا کہ جی میں نے تغیر لکھنا شروع كى ب فرمايا بهت اجماكام ب جوعقى شبهات كالجى الأكول من يعيلات جات بين ان کوسا منے وکد کرتفیر کھی جائے، تا کہ ان فتنوں کا انسداد ہوجائے۔ بہت اچھا کام ہے۔ كن لك على ساته بحى لا يا بون - آب ال بر بحد لكه دين - كها اجما ركه دو من برمون كا بحر بعدين آنا-اب كونى دو ماه بعد پروفيسر صاحب محديد وفيسر صاحب كاخيال تفاكه

ڈاکٹر صاحب خود بی تفییر کا ذکر چھٹریں گے۔ انہوں نے کوئی بات بی نہیں گے۔ پروفیسر نے اٹھتے وقت کہا میں آپ کوتغیر دے کر گیا تھا۔ علامہ صاحب مزاحیہ بھی تھے۔ ایک مرتبه وزیروں کی میٹنگ تھی۔علامہ ا قبال بھی کئے۔اور بھی بوے بوے وزیر بلائے کئے تعے۔اس زمانے میں ایک وزیر ہوتا تھا سر شماب الدین سروردی۔ وہ آیا تو سارے تعظیمًا كمر ع موكا جب وه بيما توسار بيم كالا علامه ا قبال في ايك فقره چست كيا كدسر معاب الدين سروردي كود كيوكر صحابة كى يادتازه بوجاتى بيدسار يحيران تفكد اس میں محابدوالی کونی بات ہوگئی کہ جس کود مکھ کر صحابہ کی یاد تازہ ہوجاتی ہے۔ بعض نے يوجِعا كعالمدصاحب آب في كياكها؟ انهول في كهايس في كها كدس شحاب الدين كو و كي كرصاب كى يادتازه بوجاتى بـ لوك كن كل بات بحد من نيس آئى كركيد يادتازه موجاتی بے۔لوگ کافی جران تھے۔اس پرعلامدا قبال نے کہا کہ صحابہ رام کا طاہر وباطن ايك تفاق ياويز سع محى كالا باوراندر سع محى كالا ب-اس سع حابر راحى يادتازه موجاتی ہے۔اب پروفیسرنے اٹھتے وقت کہا کہ علامہ صاحب میں آپ کوتغیروے کیا تھا۔فرمایا آپ کی تغیر میں نے بردھی۔آپ کی تغیرے میری ایک بہت بوی غلط بنی دور موگی۔ پردفیسرسوچنے لگا کہ کوئی غلطانجی ہوگی جومیری تغییرے دور ہوئی۔ بوجھا کہ حضرت كنى غلط بى تقى علامدنے كها كه ميں آج تك غلط بنى ميں جتلا تھا كه تاريخ اسلام ميں سب سے زیادہ مظلوم جستی حضرت حسین کی ہے کہ پردیس میں چھوٹے جھوٹے بیج ذی كردية مي ال علم ال علماني من جلا تفاليكن آب كانسير بروركرميرى غلط فنی دور ہوگئ کے بیں حسین سے بھی زیادہ مظلوم خدا کا قرآن ہے، جو بدمعاش اعمال ال كانسير لكمنا شروع كرديا ب-اب جب اس طرح كفتول كادور شروع بواتوديو بندكا مدرسة الم بوا-جس

طرح انسان چارعناصر سے ل کر بنا ہے۔آگ مٹی، ہوا، پانی۔ای طرح دیو بند کے بھی
چارعناصر ہیں: اس میں جذبہ جہادشاہ اساعیل شہید والا ہونا چاہئے کہ اس جذبہ جہادگ حفاظت کی جائے۔سب سے پہلے انہی حضرات نے اگریز کے خلاف جہاد کیا۔حضرت کنگونگ با قاعدہ جہاد میں شریک ہوئے۔اور پھر جب اس جہاد میں غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان بیجی کیا تو پھرسوچا کہ اب چند مجادباتی ہیں۔ بہت سول کو شہید کردیا میا اور بہت ساروں کو کالا پانی بھیج دیا میا، اور است ظلم کے مے کہ شاید تاریخ میں مسلمانوں یوا میں ہوئے۔

لارد ہنری بیوی معتی ہے کہ جب ان برظم کے جاتے تو میں بھی ساتھ دیکھنے جاتی تنی علامو مادرزاد ننگا کرکے لٹادیا جاتا تھا اور تانیا بچکھلا کران کےجسم پر ڈالا جاتا۔وہ ترسية ـ اس يرسار \_ امريز بشق ـ ليكن من چونكه ورت هي اور ورت كا دل كمرور موتا ہے۔ تو میں پتول کی گوئی ماردی ۔ اب ان علاء نے سومیا۔ اس طرح سے بیج تھی علاء ك حفاظت كريس-آج كل تو بيل آحقى بيد-جس ذمانے على بيل تيس محلى، مارے بين كى باتيل بين - جب بر كمريض دياسلاكي مجي نيس موتى متى تو عورتيل كيا كرتيل كريشك كؤيركا كلواجي بنجاب من ياتمي كت بين وه جو لي شن ركددي تيس كم اي سي آك جلالیں مے حضرت مولانا محمل جالند حری بیمثال دیا کرتے تھے کہ ان علاء نے یاتھی دہادی اور ایک مدرسہ قائم کرلیا ''دارالعلوم دیوبند' کراب آ دی تیار کونے ہیں۔ پھر جب ضرورت ہوگی تو جہاد کے لئے تعلیں سے۔ تو دارالعلوم کی بنیاداس لئے رکمی گئی کداس میں سب سے پہلے جذبہ جہاد پیدا کیا جائے۔ اور سے اٹھنے والے فتوں کا مقابلہ كا وائد علاء ديوبندن فتنول كا وث كرمقابله كيا- حفرت كنكوبي في بدعت ك مقابلہ میں براین قاطعہ جیسی کاب کھی۔ایی جامع کاب بدعات کے بارے میں نہ المراميد من كلعى جائے گا- بدعت كى حقيقت كو يحف سے لئے براين

قاطعہ کا مطالعہ انہائی ضروری ہے۔ رافضیوں کے بارے حدیة الشبعہ تعمی نیم رافضیوں کے بارے میں ہدایت المعتدی رافضیوں کے بارے میں ہدایت المعتدی کعی۔ اس دور میں سنت کو بگاڑنے کے لئے دوطرف سے حملے شروع ہوئے۔ ایک طرف حدیث رسول کا بہانہ بنا کرسنوں کومٹایا جانے لگا تو دوسری طرف سے حشق رسول کا بہانہ بنا کرسنوں کومٹایا جانے لگا تو دوسری طرف سے دین پر جملے شرو بہانہ بنا کر بدعات کو پھیلایا جارہا ہے۔ اس وقت جب چاروں طرف سے دین پر جملے شروع ہوگئے تو ایک دیو بند کا مدرسہ دین کی حفاظت کے لئے تھا جو گندگی ان فتوں نے پھیلائی اس کی تعمیر علا ہوگئے تو ایک دیو بند نے کی۔ اس میں حضرت مولانا کنگونی کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ آپ نے ہرفتے کا تعاقب کیا۔ تا دیائی اثنا خاکف تھا کہ اپنی کتاب برا بین احمد ہے حصہ بنجم میں حضرت گنگونی کے خلاف کھے، کیونکہ چور ہیشہ چوکیداروں کا دشمن ہوتا ہے۔ علاء دیو بند بی دین کے پہرے دار است اور فقہ کے سی مطلب کے محافظ ہیں۔ اس لئے جتنے چور ہیں وہ سب ان کے خلاف ہیں۔ ہمارے مطلب کے محافظ ہیں۔ اس لئے جتنے چور ہیں وہ سب ان کے خلاف ہیں۔ ہمارے مقالے ہیں سب اکشے ہوجاتے ہیں۔

سنویں برعت کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے ملک یں وہ نوٹ ہی ہے جو
پہلے چان تھا اب بند ہو گیا ہے۔ اور وہ بھی ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور ایک جعل ہے
جو جے بچ عید کے دن لے کر پھرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ دس الا کھ جیب میں ہے۔ جو
فقہ کو چھوڑ کر منسوخ احادیث پڑس کرتے ہیں ان کی مثال منسوخ نوٹ کی ہے۔ وہ ہم
سے چالونوٹ چین کر منسوخ نوٹ پڑانا چاہتے ہیں۔ برعتیوں کی مثال جعلی نوٹ کی
ہے کہ خواہ دس لا کھ ہوں دکا ندار پچھنیں دےگا۔ ای طرح آثر ت میں برعت کی کوئی
وقعت نہیں ہوگی اور ہماری مثال رائے الوقت نوٹ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جعلی نوٹ اور
منسوخ نوٹ (دونوں) سے محفوظ رکھے۔ تو بات چل رہی تھی حصرت گنگوئی کی، چونکہ
منسوخ نوٹ (دونوں) سے محفوظ رکھے۔ تو بات چل رہی تھی حصرت گنگوئی کی، چونکہ
منسوخ نوٹ (دونوں) سے محفوظ رکھے۔ تو بات چل رہی تھی حصرت گنگوئی کی، چونکہ
منسوخ نوٹ (دونوں) سے محفوظ رکھے۔ تو بات چل رہی تھی حصرت گنگوئی کی، چونکہ

کے لئے باروسو چوالیس هجري میں حضرت كنگوین كى پيدائش موئى۔آپ كو بچين بى ميں

دین کا تناشوق تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جعد کی اذان سی ، کھیل چھوڑ کر جعد کے لئے بھا مے۔ اور فر مایا کر سنا ہے کہ اگر تین جھے نہ پڑھے جا کیں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور ساڑھے چوسال کی عمر کا واقعہ ہے کہ جماعت کا ونت ہوگیا۔ پانی نہیں تھا، لوٹے خالی تعے، خود یانی نکالنے لکے، ڈول بھاری تھا تو خود کنویں میں گر مے الیکن اللہ کی جانب ے عجیب کر شمہ کہ ڈول الٹا گرا، یہ اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ لوگ نماز کے بعد بھا کے کہ کوئی كؤكي يل كر كيا ہے۔ ديكھا تو آپ نے انبيل فرمايا بل آ رام سے بيشا بول، بابر تكال او حضرت کے حالات میں ہے کہ ایک دن بوے پریثان بیٹے تھے۔ بوچھا گیا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایابائیس سال کے بعد آج تحبیراولی فوت ہوگئ ہے۔

ملك ميل طاعون آ عمياء موقع كوغنيت جانة موع مرزاغلام قادیانی نے بھی پر مکیس مارتا شروع کردیں اور کہا کہ طاعون اس لئے آئی ہے کہ لوگ جھے نى نيس مانة \_قاديان طاعون مع حفوظ رب كاراس ونت طاعون قاديان سے تين ضلع دور تھی۔ شاید ایک ہفتہ لیٹ آتی۔ لیکن مرزے کی بردھک مارنے کے دوسرے دن عل طاعون قادیان پینے می ۔ اوگوں نے یو چھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ طاعون قادیان نہیں آئے گی۔ مرزانے کہا ہاں، میں نے اللہ سے بوچھا تو فرمایا قادیان سے تیرا محر مراد ہے۔ تیرے کمرطاعون نہیں انے گی۔لین اسکے دن اس کے کمرطاعون کافی می -جس کی وجد سے اس کا ملازم محروین اور اس کا بیٹا مبارک احمدم سکے۔ ویے مصافح تو طاعون نے اس کے ساتھ می کیا۔ لیکن وہ چ کیا، کوئلہ حرام زادے کی ری دراز ہوتی ہے، اور ادھر معرت تعانوی نے نشرالطیب لکمنا شروع کی۔ سیرت نبوی عظم پرجتنی کتابیں لکھی جاتیں فرماتے اس علاقہ میں جاکر پردھو جہاں طاعون ہے۔ ادھر کتاب کمل ہوئی اُدھر طاعون کا عذاب ہٹ گیا۔ جفرت گنگوہی کے بارے میں بجیب واقعہ کھا ہے کہ ایک آدی دعاء ما نگ رہا تھا کہ اے اللہ! بہ طاعون مقیعًا ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم تو اس سزا کے کی سال پہلے ستحق ہو مجے تھے۔ اے اللہ! ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جسے ہم بطور وسیلہ پیش کریں۔ البتہ ہمارے ملک میں ایک آدی ہے رشید احمہ نامی، جب سے اس نے ہوش سنجالا ہے بھی اس کی تجمیراولی فوت نہیں ہوئی۔ اے اللہ! ہم تیرے اس وئی کا واسطہ دے کر تھے سے دعاء ما تکتے ہیں۔ بی عذاب ہم سے ہٹا دے۔ لکھا ہے انبالہ سے طاعون ادھر نہیں آئی، میرٹھی طرف چلی ہی۔

ایک مرتبظہ کے وقت حصرت نانوتوئ مبور میں تشریف لائے اور پانی پیا تو کروا تھا۔ حضرت کنگوی کے فرمایا ہمارے کروا تھا۔ حضرت کنگوی نے فرمایا ہمارے کوئیں کا پانی تو میٹھا ہے۔ حضرت نانوتوئ نے فرمایا کہ میں نے پیا ہے، کروا ہے۔ حضرت کنگوی نے بھی کھونٹ بھراتو پانی واقعی کروا تھا۔ آپ کے قرمایا کہ نماز پڑھ لیس، حضرت کنگوی نے بھی کھونٹ بھراتو پانی واقعی کروا تھا۔ آپ کے قرمایا کہ نماز پڑھ کردعا ء کی اور پھراسی پیالے میں پانی پیاتو پانی میٹھا تھا۔ فرمایا اس پیالے میں اس قبر کی میٹ شام تھی۔ جس قبروالے وعذاب ہور ہاتھا وہ مسلمان تھا، اس لئے اللہ نے ہماری دعاء کوقول فرمایا اور چونکہ جس کوعذاب ہور ہاتھا وہ مسلمان تھا، اس لئے اللہ نے اس سے ہماری دعاء کے سبب عذاب ہمادیا ہے۔

سوچیں وہ لوگ جوعذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نبی کریم وقت سے دین کو پخیل، صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے دین کو تمکین، اور ائمہ اربقہ سے دین کو تدوین اور علاء دیوبند سے دین کو تطبیر نصیب ہوئی۔ اور اس تطبیر میں مولا نارشید احمد کنگونی کا وافر حصہ ہے۔ سے دین کو تطبیر نصیب ہوئی۔ اور اس تطبیر میں مولا نارشید احمد کنگونی کا وافر حصہ ہے۔ وین کو تحدید کا تحدید کا تعلیمین 0

# ابميت فقه وعظمت امام اعظم الوحنيف

جامعة خيرالدارى بلتان بلى تقريب " دختم بخارى شريف" كے موقع براستاذ كرم، مناظر الل سنت، وكيلي احتاف حضرت مولانا محر المين صفدر رحمة الله عليه في تفصيل خطاب ارشاد فرمايا۔ يه جامعه بلى حضرت كا آخرى خطاب ہے، جو ١٣٣ رجب الرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب بيات مان على استعاد مناز عشاء جامعہ كورج مرحم كدرجات بلند فرائم من جارات الله تعالى مرحم كدرجات بلند فرائم من اورجمين حضرت كے تعشق قدم برجلنے كافر فق حطاء فرمائيں، آهن۔

الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعدة.

امابعد! فقد قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمدلله رب العلمين. رب اشرح لي صدري ويسرلي امرى. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علمًا وارزقني فهمًا. سبخنك لا علم لنا الا ما علمتنا. الكانت العليم الحكيم.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آل سيدنا ومولانا محمدٍ وبارك وسلم وصل عليه. برادران اللسنت والجماعت! بيجامعه خيرالمدارس كي مجع بخارى شريف كختم كي تقریب ہے۔اورجیا کہنام سے بی ظاہرے کہ بیدرسہ" جامعہ" ہے جس میں تمام علوم رر حائے جاتے ہیں۔علوم آلیہ مجی جیسے تحو، صرف،منطق وغیرہ اورعلوم عالیہ مجمی، جیسے قرآن پاک، احادیث اور فقد چونکه به تقریب سعید صحیح بخاری شریف کے ختم سے متعلق ہاورزیادہ توجہ طلباء کی طرف ہے، اس لئے طلباء سے بی میں دو جار باتیں عرض کروں گا۔ خاص طور پروہ طلباء جواس سال فارغ ہورہے ہیں۔

## حديث اور فقه مين واصح فرق:

آپ نے ابتداءے لے کرآ خرتک "کورس" مکل کیا۔ اس می مرف بھی پڑھی، الحجمى قرآن پاك كاتر جمداور تغير بهى برهى اور فقدو مديث بهى برهى \_ آ ب ك د بن میں یہ بات ہونی جائے کہ مدیث اور فقد کی کتاب میں واضح فرق کیا ہے؟ آب نقد مي بمي يرماكم ني الدس على وضويل كلي فرمات منه ماك مي ياني والتاسيم، چرة انوردهوتے تھے، پاؤل مبارك دهوتے تھے اور حدیث كى كتابول ميں بھى يہى برها۔ لکن اس کے باوجودان میں (فقداور حدیث میں)ایک بہت واضح فرق ہے۔وہ فرق کیا ہے؟ كەحفرت ياك والله وضويس كلى فرماتے تھے۔اس كى سندا پ كومديث كى كتاب میں ملے گی، فقد کی کتاب میں (سند) نہیں ملے گی۔ لیکن حضور پاک وظا کی فرماتے تھے، اس کا تھم کیا ہے؟ کہ بیکل وضو میں فرض ہے یا سنت ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ بیہ بات آ پ كومديث يل يا مديث كى كتاب من نيس طى كى، بلكديد بات آپ كو "فق"كى كتاب ميس ملى لو حديث كى ايك سندموتى باورايك متن موتاب

# "سند" اور" احکام" میں ہم فقہاء کرام اور محدثین کے تاج ہیں:

یادر کھیں! ان دونوں باروں میں ہم حضور اکرم ﷺ کے بعد" اُمتیوں" کے متاج
ہیں۔ بیسند میں ہے یا ضعیف؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی یا رسول اقدس ﷺ کا
کوئی فیصلہ ہمارے پاس موجود ترمیس کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہو کہ فلاں سند میں ہے یا فلاں

ضعیف ہے۔ یارسول اقدس ویکھ نے فر مایا ہو کہ فلال "سند" صحیح ہے اور فلال سندضعیف ہے۔ (بلکہ) اس فیصلہ میں ہم سرایا امتیوں ، محدثین اور ائمہ جمتارین کھتاج ہیں۔

ای طرح جنے بھی احکام ہیں کہ کون ساتھ فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون ساست ہے، کون ساست ہے، کون ساست ہے، کونسا مروہ ہے، کونسا مرام ہے؟ اس میں بھی

ممرايامتون كعتاج بير-اوريكام فقهاءكرام اورائك مجتدين كاب-

آپ نے فقہ بی پڑھی، اس میں احکام آپ کو کمل شکل میں نظر آئیں سے کہ نمازی اپ نظری آئیں سے کہ نمازی شرطیں آئی ہیں، ادکان است ہیں، واجبات است ہیں، سنیں اور مستحبات است ہیں، کروہات استے ہیں اور مفسدات استے ہیں۔ لیکن کتب حدیث ہیں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ چونکہ یہ احکام وہاں فہ کورنہیں ہوتے ---- اب دیکھنا یہ ہے کہ ---- اس بارے ہیں زیادہ ضروری بات کوئی ہے؟

اصل دین احکام کانام ہے:

مثلاً دیکھے: آج آپ نے عشاء کی نماز اداء کی، اگر آپ سے کوئی کہے کہ '' ''مجبیر تحریمہ'' سے لےکر''سلام'' تک جو کھوآپ نے پڑھا، کیا ہرایک بات کی سندآپ کویاد ہے؟ تومیرے خیال میں شاید ہزار میں سے ایک کو بھی بیر باتیں یادنہ ہوں، لیکن پھر

ممی یہ بات آپ سوچ رہے ہیں کداس سے نماز میں ذرہ برابر بھی نقص واقع نہیں ہوا۔ سندیادہویا نہ ہو (اورای طرح) سند کے بارے میں سے پید ہویانہ ہو کہ آیا بیسندسی ہے یا نہیں؟ لیکن اصل دین احکام کا نام ہے جوہمیں فقہاء اور ائمہ جہتدین سے ملتا ہے۔ اگر آب كويد پية نيس ب كسورة فاتحركاتكم كياب؟ بدواجب باورآب في سفسورة فاتحدند برحی تو ترک واجب کی وجہ سے "سجدہ سہو" لازم ہوجائے گا۔تو سند کے چھوڑنے سے کوئی سجدہ سہولازم نہیں آئے گا۔سندے یادنہ ہونے سے نماز کے سی علم پرکوئی فرق نہیں بڑے گا۔ تو اس لئے "اصل دین" فقہاء کے پاس ہے۔"سند" راستہ ہے اور "متن"منزل ہے

# مدیث اور فقد ایک دوسرے کے مخالف نہیں:

ائم محدثين رائة كعافظ بين اورائم مجتدين احكام" كعافظ بين-اس لئ بلی بات تو یہ یادر میں کہ بعض لوگ جو بے نظریہ پیش کیا کرتے ہیں کہ" صدیث وفقد میں خالفت برریفلط ب)اس فن کے دوالگ الگ مقام ہیں۔ فقہاء کا کام ہا حکام بیان كرنا كديد حكم فرض ب، واجب بياسنت ب- اورمحد ثين كا كام بي "سند ير بحث كرنا-"اس لئے سندكى بحث كى ضرورت مرف محدثين كو ہے۔ليكن نماز كے فرائفن عوام کوہمی یا دہونے چاہئیں ، محدثین وفقها وکوہمی ۔قاضی صاحبان وسلاطین اسلام کوہمی اور صوفیاء کرام کو بھی۔ تو اس لئے عمل دین کی جوشکل ہے وہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں

### فقداور حديث مين ايك اور فرق:

ایک اور واضح فرق میمی ہے کہ "محدثین" ہرزمانے کی احادیث نقل کردیتے

یں۔ابتدائی دور کی بھی ، درمیانے دور کی بھی اور آخری دور کی بھی۔اور فتہا چھین کرے وی منلد بیان کرتے ہیں جس برامت نے عمل کرنا ہے۔

مثلًا آب كربعض الي احاديث بعي طيس كى كرحنور پاك والمالان بيت المقدى" كالمرف (منه كرك) نماز اداء فرمايا كرتے تھے۔ اوربيت الله شريف كى طرف نماز اداء كرنے كى مديث بھى ملے كى ليكن فقد من آپ كوايك بى بات ملے كى كه شراكا فماز من ے ایک شرط یہ ہے کہ اپنا منہ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ اس لئے حدیث اور فقہ ک کتاب کویس مثال سے سمجمایا کرتا ہوں۔

ودیث کی مثال ڈاکٹری کی کتاب ہے، جیسے ڈاکٹری کی کتاب کتنی ہی او فیجی کول نہ ہو، ساری دنیا کے ڈاکٹر اُس کی تعریف کرتے ہول لیکن اُس سے نو لکھنے کاحق صرف ڈاکٹر کو ہے، مریش کوئیں۔ مریض اور ڈاکٹر دونوں اس کتاب کو کھولیں کے تو اس من جاليس نع " بخار" كيليس محراب جوم ين يزه ع كاتو ويكي كاكريداي اجما نن ہے۔ آ کے بڑھے او دیکے اکسدوسرابہت اجمان ہے۔ ای طرح الا بڑھے گا تووه اس سے بھی اچھا گھے گا۔ .... لیکن اگر مریض نے خود نسخد کھولیا تو عین ممکن ہے کہوہ فلل تخلك كاي بخادكوا تنابكا و كريم كواليفائي واكريمي جواب در وركا كداب میرے بس کی بات نہیں۔ بخار کوئی اور تھا اور تو دوائی اور کھا تارہا ہے۔ لیکن نقری کتاب کی مثال بالكل "فنح" جيسى ہے كرمثلا آپ بيار موسے اور داكثر ساحب يا طبيب كے ياس مے اوراس نے آپ کی نبض دیکھی، آپ کا خراج بیجانا، موسم کا حال دیکھا اور اس سب کھے کے بعد پھرآپ وایک نخد لکھ دیا۔ابآپ کھم بھی ہے کہآپ بلا دھڑک اس نند رعل كرير ـ تواى لئے جس طرح عوام كے لئے داكٹرى كى كتاب نيس بلك نند

ہے،ای طرح عوام کے لئے بھی (صدیث کی کتاب نہیں بلکہ) فقد کی کتابیں ہیں۔ان مے مطابق عمل کرے۔

تو فقداور مديث كى كابول يل بيدوات واضح فرق بين اليك تويد كم مديث مين اسناد عير اورفقه من احكام بير اوراصل مقعود دين مين احكام بي بير اسناد تو ان کی حفاظت کے لئے ذریعہ واسطہ اور راستہ ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں

"فتهاء" كيردكيا ج. "ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحدرون.

اوردوسرابیکه صدیث کی کتاب میں تو ہرزمانے کی احادیث ہوتی ہیں۔ان میں متعارض احادید بھی ہوتی ہیں اور بیاتو بالکل واضح ہے کہ تمام "متعارض احادیث" پر کوئی جماعت بھی عمل نہیں کردی۔ "احادیث راجی" بڑمل کرتے ہیں۔

ائمه مجهدين شارح "بين نه كه "شارع":

ابایک بیے کہم جیا اُن پڑھ ااش کرے کرانے مدیث کون ی ہاور ایک بدہے کہ خمرالقرون کے امام،سیدنا امام اعظم ابوحنیفدرحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بتادیں کہ ان متعارض احادیث میں بیاحادیث رائح ہیں (ان برعمل کرو) اس لئے ائمہ مجتمدین كومم" شارع" ليني عين كے ساتھ نہيں سجھتے بلكه" شارح" ليني" ما" كے ساتھ سجھتے ين - وه "واسطه في البيان" اور" واسطه في العبيم" بين - وه دين بنات نبيس بلكه دين كي

باتیں ہمیں بتاتے اور سمجماتے ہیں۔ الم اعظم الوحنيفة كامقام تمام فقهاء مجتدين ساونيا ب:

توسیدنا امام اعظم ابوصنیفدرجمة الله علیه بہلے ہوئے (گزرے) ہیں۔ چیدوطنی

ے مولوی عبدالباتی صاحب نے ''نورانی قاعدہ'' دوبارہ شائع کیا ہے تو ہر صفحہ پر کوئی نہ کوئی فقرہ لکھ دیا ہے۔ اور شروع میں امام صاحب کے اساتدہ اور اُن کے تلاندہ کا نقشہ دے دیا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو مولوی صاحب نے جھے ایک بچہ دکھایا (اور بتایا کہ) یہ بچہ قاعدہ پڑھتا ہے اور اس کے ''نانا ابو'' غیر مقلد ہیں۔ تو یہ پڑھنے کے لئے آنے ہے پہلے ناشتہ کر رہا تھا اور ''نانا ابو'' کہیں با تیں کر رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کامقام سب سے اونچا ہے۔ وہ بچہ ناشتہ چھوڑ کر اُٹھا اور کہا کہ نانا ابو! آپ نے قاعدہ نہیں دیکھا؟ آپ' تا قاعدہ نہیں دیکھا؟ آپ' تا قاعدہ نہیں دیکھا؟ آپ' تا قاعدہ نہیں اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک کے شاگر دامام احمد بن ضبل کے شاگر دامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام قاضی ابوبوسف رحمۃ اللہ علیہ بیں اور قاضی ابوبوسف کے حدیث میں شاگرد امام احمد بن حنبل بیں، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری بیں۔

ام ابوحنیفہ کے شاگردامام محدر حمة الله علیہ بین اورامام محد کے شاگردامام یکی بن معین رحمة الله علیہ بین اورامام محد بین کون بررگ بین؟ فرماتے بین کون میں نے اپنے ہاتھ سے دس لا محدیث کھی ہے۔" اب آپ دس لا محاوادیث کا لفظ س کر حمران مورہ بول کے کہ یہاں تو کسی کواگر ایک حدیث بی آجائے وہ ' غیرمقلد' ہوجا تا ہے تو یہ بین جنہوں نے دس لا محاوادیث اپنے ہاتھوں سے کسی بین، پید نہیں وہ غیرمقلد سے یانیس؟

امام يكي بن عين (جنهول نے دس لا كا احاديث كسى بيس)مقلد ابو حنيفة تھے:

حافظ ذہی "د کنز الحفاظ" میں لکھتے ہیں: کان یفتی بقول ابی حنیفة . کہ بیدن لا کھا حادیث اپنے ہاتھ سے لکھنے والے امام یجی بن معین بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفة

كم قلد تع \_ كول؟ الى لئ كه احاديث كى" اسانيد" تو ان كويا وتعيس ليكن" احكام" من من يعتاج تصييدنا الم الوصنيف رحمة الله عليه ك

روایت حدیث کے دوطریقے:

ادرجیها کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث پاک میں ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہے اور ایک متن ہے اور ایک متن ہے اور ایک متن ہے اور متن بھی احکام۔ ای لئے حدیث کے دوایت کرنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک بید کے حدیث سے دہ احکام بیان کئے جائیں جن کی عوام کو ضرورت ہے (یادر کھیں!) اس بارے میں سیدنا امام اعظم ابو حذیقہ کا اُن کے بعد آج تک دنیا میں کوئی شریک پیدائیس ہوا۔

امام ابوطنيفة في باره لا كونوے بزار احكام استنباط فرمائے بين:

امام صاحب رحمة الله عليه في باره لا كه ، نوب بزار احكام استباط كرك أمت كرير دكت بين - ( سجان الله ) كفايه (شرح بدايه ) بن لكما م كريد ( احكام ) امت

كساف ريم بين، قانون كات سائل امت كودي بين (نعره....)

ای گئے یہ جوطریقہ ہے کہ''حدیث کے احکام کی روایت'' اس میں سارے ائمہ خوشہ چیں ہیں امام اعظم ابوصنیفہ کے۔

ایک دافغه:

ایک دن ایک آ دی میرے پاس آیا۔ حقیقت الفقد نامی کتاب اُس کے ہاتھ میں تھی۔ کہنا ہے کہا کہ امام میں تھی ۔ بہن نے کہا کہ امام میں تھی کہا کہ امام

شافعی نے امام ابوطنیفہ سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر جو کتابیں پڑھی ہیں کیاوہ بغیر کھے پڑھی گئیں؟ وہ (امام شافعی) فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ الله علیہ سے امام اعظم ابوطنیف رحمۃ الله علیہ کا تی کتابیں لیں کہ ایک اونٹ اُس بوجھ کو اُٹھا کر لایا تھا اور پڑھنے کے بعد وہ (امام شافعی) ریمارکس کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں: من لمم ینظر فی کتب ابی حدیفة لمم یتبحر فی الفقه، اور (حرید) فرماتے ہیں کہ اگر دین میں مجمد پیدا کرنی ہے تو امام ابوطنیفہ کو اللہ کی انتازے کا

# فقه میں امام ابو صنیفہ کا کوئی شریک نہیں ہے:

قیامت تک آنے والے (سب) ان کی نسل میں اور وہ فقد میں سب کی اسک ہیں (سحان اللہ) توسیدنا امام اعظم کا اس بارے میں کوئی شریک آج تک پیدای نہیں ہوا - ربی اسانید .... تواس می بھی بہت بوے بوے جہتدین وحدثین گزرے ہیں، لیکن امام صاحب کی "مسائید" ستر و محدثین نے جع فرماتی ہیں۔ اور کم اذکم میرے علم میں یہ بات رہی کمکی اور محدث کی مسانیدات محدثین نے جم نیس کیں۔اور پراس اعتبار ے محدثین میں بیات بھی ہوتی ہے کہ س کی سند "عالی" ہے اور س کی سند" نازل" ہے۔ جتنے واسطے كم موں مے راوى اور الله كے نبى ياك والله كے درميان توبي مجما جاتا ہے کہ بیسندعالی ہے۔ ایک چنا فی مح بخاری شریف میں ۲۲- احادیث ایس بیل جن کو "فعلا ثيات"، كما جا تا ہے\_ يعنى جس حديث من تين واسطے مول ، اور بياعلى ترين روايت جمی جاتی ہے۔ ئابن ماجر میں یا نج احادیث الی ہیں جنہیں' مطاشات' کہا جاتا ہے۔ ایک ترفدی میں صرف ایک مدیث اللاق ہے۔ 🖈 ابوداؤد شریف میں بھی صرف ایک ''هلاتی حدیث' ہے۔

# امام اعظم رؤيت وروايت دونول اعتبار سے تابعی ہيں:

یمال بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابوطنیف ک "وحدانیات" بھی موجود ہیں کہ جومرف ایک واسط (محافق) سے براوراست امام ماحب نے روایت کی ہیں۔ امام دار قطنی جو امام شافی کے مقلد ہیں، اُن سے پہلے کی نے بھی امام الوحنيفة ك"روايت حديث" كا الكارنيس كيا\_ تابعيت كا الكارتو وه (امام وارقطني) بعي نيس كر رہے،فراتے ہیں: کمرف رویت کے اعتبارے امام صاحب تابعی ہیں .....لیکن ہم كت ين كرارويت كاعتبار يمى الم صاحب تابعي بين اوراروايت كاعتبار ے بھی تابعی ہیں۔اور " تائیات" میں والم صاحب کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ (الف) الومنيفة عن نافع عن ابن عرفر (ب) الومنيفة عن عطاء عن الي مرية (وغيره) مند امام اعظم اور كتاب الله قاريس و كيدليس كداتن " شائيات" بين كد صرف دو واسط بين \_ جبكة محاح ستر على توايك بحي " ثنائي حديث "موجود تيس ب\_

# امام اعظم في مردم شناس نظر:

اور آپ کی نادر ترین احادیث "فائیات" ہیں۔ پھر امام بخاری نے جو "ملا ثیات" لی بیں ان میں سے اکثر" علا ثیات" کی بن ابراہیم سے لی بیں، جو الاقع مل با من من ما مدا ہوئے۔ اور ما معمل تجارت کی غرض سے کوف پینچے۔سید تا امام اعظم کی مردم شناس نظرنے جب ان کو تجارت کرتے دیکھا تو بلایا۔ اور فر مایا کہ اس ( تجارت ) ے زیادہ ایک اوراہم کام ہے جود نیا اوردین دونوں میں آپ کو چکا دےگا۔

امام اعظم کی تو ہین کرنے والا برا بے وقوف ہے:

چنانچ کی بن ایرامیم فرماتے بی کداب میں برنماز کے بعد اور جب بھی کسی

مجلس میں امام صاحب کا ذکر آتا ہے تو میں اُن کے لئے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ اس مقام (ومرتبہ) پر امام صاحب کی برکت سے پہنچایا ہے۔ اور جب وہ امام صاحب کی سندے کوئی مدیث روایت کرتے ہیں (ایک دن جدیث سنار ہے تھے تو ایک آدى كمر ابوكيا اوركها: حدثنا عن ابن جويج كرميس ابن جريج "كي احاديث ساكيس ند کدام ابو حنیف کی و آپ نے فرمایا کہ بس یہاں سے نکل جا۔ سفھاء (ب وقوف، استاخ) برحديث بيان كرنا بهار يزد يك حرام ب اورجوام ابوهنيفه كي احاديث بيس سنتا،اس سے برا بوقوف دنیا میں کوئی نہیں۔اس کونکال دیا ادراس کے بعدامام صاحب " کی احادیث لکھائیں اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ میں نے جتنے اساتذہ سے علم مديث حاصل كياء امام ابوحنيفة اعلم اهل زمانه (يعن امام ابومنيفة اي زماني كسب سے بوے عالم تھ)

O امام عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه بهت بزير حفى تصداورامام بخارى رحمة الله عليه أن كيشيوخ من آتے ہيں۔ وہ جب بحل حديث الك كا درس ويت ، حديث ساتے ، اس کے بعد "قال ابو حدیقة" کہد کروہ ادکام علی جولام صاحب نے احادیث سے استباط فرمائے تھے۔ ایک دن ایک محص کہنے لگا کہ میں اللہ وسور الله "اکھوایا کریں۔ "قال ابو حنيفة" في كمواكي - تو انبول في قرماية بيال سي كل ما! يادركمنا: لا تقولوا رای ابی حنیفة (مجمی بیند کهنا که بیالوطیفه کی رائے ہے) بل تقولوا انه تفسیر من حدیث (بلکریفها کروکر بیعدیث کافسیرے)-اللہ کے بی کارشادات کا تشری ہے۔ معجع بخاري ميس مسرير المداحناف كالوايات بين

0 امام وکیج بن جرائع جوامام صاحب کے شیوخ میں سے بیں، تقریباً چونیس

برے برے حنفیہ کے امام ہیں جن سے لی تئی روایات "سیح بخاری شریف" میں موجود ہیں۔ اُن میں امام وکیج بن جراح رحمة الله عليه بھی ہیں۔ ان کی بھی عادت مبار که میری تھی ا کہ جب مدیث یاک کا درس دیتے تو مدیث کے ساتھ ساتھ امام صاحب (کے استغباط كرده) مسائل بعى لكعوات ..... ايك دن كسى في كهدويا كدمسائل لكعواف كى كيا ضرورت ہے؟ توامام وکی نے قرمایا: یادر کھو! قرآن "وحی معلو" ہےادراس کی صرف الدوت كرنے من اواب ل جاتا ہے، معنى آئيں ياندآئيں، ليكن مديث ياك"وحى معلو" نہیں ہے۔اس سے مقاصدتواس کے مسائل ہیں، اگر کھے مسائل کا پدنہ چلاتو

تح مديث يزصن كاكيافا كده موكا؟ اس کے بعدفر مایا کہ اگر تھے پندنہیں تو یہاں سے چلا جا۔اس نے کھڑے ہوکر كها: "احطا ابوحنيفة". كدامام ابوحنيف ي خطاء بوئى - امام وكي في است تكال ديا-اس كے بعد فرمایا بياوگ بيں أو لنك كالانعام بل هم اصل يعنى بيانوروں سے بحى محة كزر باوك بيس اس كے بعد فرمایا: من بنبيس كہنا كدامام ابوحنيف معصوم تعے،ان سے خطاء ہو بی نہیں سکتی، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔لیکن امام صاحب نے جہاں بیٹھ کرمسائل استناط فرمائے امام صاحب اسکیے نہیں تھے۔ اُن کے پاس لیے چرے والے مجتمدین بیٹے موسئ تنصد وبال "لغت" كي سيشلسك المام مرة فضيل بن عياض جيك الله والي، الولوسف جيے محدث اور مرفن كے سيشلسف وہال موجود موتے تھے۔ تو جيسے ر اور ميل قاری صاحب قرآن پاک ساتے ہیں تو وہ (قاری) معصوم نہیں ہوتے، ان سے بھول ہوجاتی ہے، کیکن لقمہ دینے والا اس غلطی کو چلنے نہیں دیتا۔ ای لئے امام وکی خرماتے ہیں کہ "میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ اگرامام صاحبٌ ہے کوئی خطاء ہوئی تو اس خطاء کو چلنے نہیں دیا گیا'' --- ایک ہے تلطی لگنا اور ایک ہے تلطی چلنا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ " کتاب الله ایک ایس کتاب ہے جس میں کوئی علمی نہیں۔ ذلک الکتاب لا دیب فید انسانوں کی کبھی ہوئی کوئی بھی ایس کتاب نہیں جس میں غلطی کا اسکان شہو لیکن ایک بالت یادر کھیں!غلطی کسی کوئی ہے تو '' جماعت'' نے وہ غلطی چلنے نیس دی۔

## ہمارا نام ہی اہلِ سنت والجماعت ہے:

کونکہ تی بذات معصوم ہے، ان کے بعد ایک ذات بھی معصوم نہیں بلکہ "معاعت" معصوم ہیں اللہ علی المجماعة اگر کی محدث ہوئی تو محدثین کی جماعت فوراً درست کردیا۔ اگر کسی فقیہ سے نفزش ہوئی تو فقہاء کی جماعت نے اُس کو چلے نہیں دیا ، اگر کسی مورخ سے کوئی غلطی ہوئی تاریخ میں تو مؤرضین کی جماعت نے اُس کو چلے نہیں دیا ۔ ا

# جماعت سے کفنے والا گراہ موجاتا ہے:

بہیں ہے اگرآپ یہ بات مجھ لیس کہ ہمارے بال معیار" جماعت" ہے، تو آج جتنے نئے فتنے کھڑے ہورہے ہیں سب کا یہی ایک علاج ہے۔

0 ایک تاب میں کھاتھا کہ میں نے تاریخ کی ای کتاب سے حوالے لئے ہیں

ایک ایک ایاب ین معاها دیں ہے اران کا ہی حابت کوائے ہے ہیں کہ جہاں سے فلال نے لئے، فلال نے لئے۔۔۔۔لیکن ہم کہتے ہیں کہ "تاریخ" میں توضیح وضعیف روایات موجود ہیں، تاہم اُن سے انتخاب کاحق مجھے(آپ کو) نہیں ہے۔ کسی ایک ذات کونہیں بلکہ صرف مؤرخین کی جماعت کو بیاق ہے۔ جن لوگوں نے ایک ایک آیک آ دمی کو معیار بنایا وہ نئے نئے فرقے بنتے چلے گئے اور جنہوں نے جماعت کو معیار رکھاوہ آج تک جماعت کے ساتھ جڑے ہیں۔

0 ای طرح امام و کیج بن حراح کی احادیث بخاری میں ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر "محاج سند" ہے "اہل کوفہ" کی روایات نکال دی جائیں تو وہاں خاک اُڑنی

شروع ہوجائے گی۔

محتنى دفعه حاضر موايه

# بخاری شریف کی آخری حدیث کا ہر مرراوی کوفی ہے:

آج کل امام صاحب کی ضدیں جھے ایک آدی کہنے لگا کہ اہل کوفت کی روایت واحادیث ججتے نہیں تو یہ آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق ہے، بیل کہتا ہوں کہ بخاری شریف کی اس آخری حدیث کا سبق ہوگوفہ کے علاوہ کی دوسرے شہر کا ہو یہ اواری تو جمیں اہل کوف کے سپردگر کے جلے سے علاوہ کی دوسرے شہر کا ہو یہ ایک میں بیاتو بتا سکتا ہوں کہ فلال شہر میں گتنی دفعہ گیا، کیکن بیکتی میں تیسی کرسکتا کہ کوف میں فلال شہر میں گتنی دفعہ گیا، کیاں شہر میں گتنی دفعہ گیا، کیکن بیکتی میں تیس کرسکتا کہ کوف میں

# امام بخاری نے فقہ پہلے بڑھی ہے اور حدیث بعد میں:

اور کوفی میں امام بخاری کی حاضری صرف حدیث کے لئے بی نہیں ، فقہ کے لئے گئی ہیں ، فقہ کے لئے بی نہیں ، فقہ کے لئے بھی تقی ۔ فر ماتے ہیں کہ میں کے مال کی عمر میں عبداللہ بن مبارک سے فقد حقی کی کتب پڑھی ہیں تو جس طرح کا ہیں پڑھیں اور وکیجے بن جرائے سے امام ابوحنیفہ کی فقہ کی کتب پڑھی ہیں تو جس طرح آ آ پ کے نصاب میں فقہ پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے ، ای طرح امام بخاری نے بھی فقہ پہلے پڑھی ہے اور حدیث بعد میں ہے ، ای طرح امام بخاری نے بھی فقہ پہلے پڑھی ہے اور حدیث بعد میں ۔

# فقه کی ضرورت حدیث سے مقدم ہے:

اور ویسے بھی اقت کوفقہ کی ضرورت پہلے ہوئی ہے، فقہ کے چاروں امام پہلے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے عجیب گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے عجیب اندازر کھا ہے کہ جیسے چاروں خلفاء ہر تن ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجھہ آ خرمیں آئے اور انہوں نے پہلوں کی تقدیق فرمادی کمی کی تر دیڈ ہیں فرمائی ، اب اگر کوئی پہلوں کے

ا بارے میں انگلی اٹھائے تو ہم کہتے ہیں کہ تیراعلم زیادہ ہے یا''باب مدینۃ انعلم' مفرت علی رضى الله عند كاعلم زياده ب؟ انبول نے تو حضرت الوبكر، حضرت عمر، اور حضرت عثان رضى الله على اجمعين كوقريب عدد يكما ،ان كساته رب، بم نوالدو بم بالدرب، سبك ساتھ نمازیں پڑھیں لیکن اس کے باوجود حفرت علی نے ان پر پچھاعتراض نہیں کیا اورتم آج چوده سوسال بعدان پر کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟

### چاروں ائم فقہاء پہلے گزرے ہیں اور صحاح ستہ والے بعد میں:

ای طرح... آج اگرکوئی کہتا ہے کہ فقہ صدیث کے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فقد کے جاروں امام (امام ابوصنیقہ،امام مالکہ،امام شافعی،امام احمد ) پہلے گزرے ہیں اوراصحاب محاح ستدبعديس ... بخارى شريف ميل جميد فرقد كرديس عنوان ب، كتاب الزوعلى المجميه، دنيا ميں اگرآج اس فرقه كوتلاش كريں تو كوئى بھى نہيں ملتا ، تواس چھوٹے ے فرقہ کے رد میں تو امام بخاری نے کتاب کھی ہے اور ساری دنیا جو حفیوں سے بحری یری ہے،ان کے خلاف کوئی کتاب یاباب نہیں لکھا۔اگر حنی بھی غلط ہوتے تو ان کے خلاف بھی ضرور لکھتے اور فرماتے کہ (معاذ اللہ) یہ گمراہ ہیں۔

امام بخاری کی پیدائش ۱۹۳ میں ہے اور امام سفیان بن عیبند کی وفات ۱۹۸ م میں ہے،امام سفیان فرماتے ہیں کرفقہ فقی آفاق تک،زمین کے کناروں تک پہنچ چی ہے، مدیحد ف حرم ہیں، حرم پاک میں بوے بوے علقے ہیں لیکن سب سے بردا حدیث کا حلقہ الم سفیان کا ہوتا تھا، ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت! اور بھی تواستاد ہیں۔ کسی کے یاس عارمکی کے پاس بانچ طلباء ہیں ، وس سے زیا دہنمیں ہیں اور آپ کے باس سینکڑوں طا ابعلم میں؟ توفر مایا کہ بیاس کے بے کمیری حدیث کی سند بہت عالی ب، أول مَنْ صیونی محدِّثا فہو ابو حنیفة کر مجصسب سے پہلے جدیث کی سندام الوصیفدنے دی ہے۔۔۔۔ایک غیر مقلد مولوی صاحب جھے کہنے گئے کہ کیا امام سفیان بن عیدیہ کے پاس ہوائی جہاز تھا؟ کیا وہ ساری دنیا میں دکھ کرآئے تھے کہ یہاں حتی ہیں؟ میں نے کہا کہ آئیس ہوائی جہازی ضرورت نہیں تھی، وہ تو حرم پاک میں بیٹھتے تھے اور حرم پاک میں دنیا کے ہرکونے کا مسلمان حج کے لئے پہنچ جا تاہے اس لئے آئیس دنیا میں چرنے کی ضرورت نہیں تھی ۔۔ توسید ناامام اعظم ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہت سے تلافہ ہیں جن سے امام بخاری نے آئی سے محلی کا میں احادیث کی جی مقاری تی مدیث کی کتاب سے بخاری شریف کو "اصح بخاری میں احادیث کی جن کی حدیث کی کتاب سے بخاری شریف کو "اصح کتاب الله" کہا جا تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی الکتب بعد کتاب الله "کہا جا تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی کی میں کہا جا تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی کی جنتی کے دی ہو کہا ہو تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی کتاب کہا جا تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی کتاب کہا جا تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی کتاب کی جنتی کی جنتی کتاب کہا جا تاہے اس لئے کہ خیر القرون کے بعد احادیث کی جنتی کتاب کیا ہوں گئی ہیں ، ان سب سے زیادہ میج کتاب یہی ہے۔

فقه حفی اعلیٰ ترین فقد ہے:

طعہ می اس رین طعہ ہے۔

لیکن بات پوری یا در کھنی چاہیے! جس طرح صحاح ستہ میں اعلیٰ ترین کتاب سیح بخاری ہے ای طرح چاروں فقہوں میں اعلیٰ ترین فقہ ''فقہ فقی'' ہے، تو کیا اس پر فیصلہ کرنے کے لئے کوئی ہمارے ساتھ تیار ہے؟ کہ سندکی بحث میں بخاری کی سند کو اعلیٰ مانا جائے اور جب احکام کی بات آئے تو اس میں امام ابو حذیفہ کے علاوہ کسی اور کی نہ مانی جائے۔

اصلح ہونے کا حکیجے مطلب؟

جبتم اصح ہونے کا یہ مطلب لیتے ہو (حالا تکہ جومطلب یہ غیر مقلدین لیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہ مانی جائے ) جبکہ یہ مطلب تو خود امام بخاری جبی خبیں مانتے ، چنانچہ باب الفحد میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ آیا ران کا پردہ ہے یا نہیں؟ توفرماتے ہیں کہ وہ حدیث انس ہے جس میں آیا ہے کہ ران کا پردہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ صح سند والی روایت ہے ، کین اس کے مقابلے میں وہ حدیث جس میں اس کے "پردہ" ہونے کا ذکر ہے وہ صعف سند کے ساتھ ہے ، کین احتیاط ای میں ہے کہ پردہ کرنے والی (ضعف

السندهدیث) پری عمل کیا جائے۔ ای بخاری شریف میں کتی اور حدیثیں ہیں، که اگراد خال
ہو، انزال نہ ہوتو خسل فرض نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری خسل فرض ہونے کی صریح روایت نہ
لانے کے باوجود فرماتے ہیں کے خسل پر عمل لازم ہے .... اس لئے جو یہ مطلب لیتے ہیں میں
ان سے کہا کرتا ہوں کہ اضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کے مقابلے میں کوئی اور
صدیث نہ مانی جائے تو پھریہ ہی کہو کہ جب احکام کی بات آئے گی تو چونکہ امام ابوصنیفہ سب
کے استاد ہیں اس لئے ان کے مقابلے میں کی اور فقیہ کا استنباط کردہ تھم بھی نہ مانا جائے ...؟ یا
تو اصول ایک ہی رکھا جائے (نان!) یہ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں ہونا چا ہے۔ بہر حال اللہ
تو اصول ایک ہی رکھا جائے (نان!) یہ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں ہونا چا ہے۔ بہر حال اللہ
تو اصول ایک ہی رکھا جائے (نان!) یہ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں ہونا چا ہے۔ بہر حال اللہ

# صحیح بخاری کا انتخاب جھ لا کھ احادیث سے کیا گیا:

سیدناامام بخاری رحمة الله علیہ نے جومنت فرمائی ، چولا کھ احادیث میں سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا، اوراتنا حافظ تھا کہ سواحادیث میں امتخان لیا گیا اور آپ نے تمام سندیں بالکل صحیح صنادیں۔

## الم بخارى كي قبر روضة من رياض الجنة :

امام بخاری کا جب وصال ہوا تو آپ احاد ہے میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو قبر 
ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک 
گڑھا ہوتی ہے۔ میرے ہیرومرشد، شخ النفیر، سلطان العارفین حضرت لا ہوری ارشاد 
فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل کی آئکھیں کھل جائیں تو قبر سے پاس سے گزرتے ہوئے پید 
چلا ہے کہ (واقعی ) یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا؟
حضرت امام بخاری کو جب قبر میں اتارا گیا تو یہ تو آپ نے پڑھا کہ جنت

روح الریحان ہے، خوشبو کس بی خوشبو کس بیں اور یہی قبر جس کا دنیا آج انکار کردہی ہے ، جنت کا باغ ہے۔ تو بعض اوقات جنت کی یہ خوشبو اتی مہمکتی ہے کہ وہ برزخ کا پردہ بھا اگر الم بخاری کو جب قبر میں رکھا کیا تواتی خوشبو بھی کہ وہ برزخ کے پردہ ہم الم بابر آئی اور لوگ سوگھ رہے ہے کہ واقعی بی قبر ہے کہ جسے دو صنة من دیاض المجند کہا جا تا ہے۔ اور سادے بی کہ رہے کہ بیخوشبوان خوشبود کی سے جود نیا میں موجود بیں۔ موجود بیں۔

### ا کا برعلائے دیو بند کی قبروں سے جنت کی خوشبوسونگھنا:

یی حال اپ بہت ہے آگابر (حضرت لاہوری، شخ مولانا محدموی خان وغیرہ) کے ساتھ ان کی قبروں میں ہوا کہ ان کی قبور سے بزاروں لوگوں نے خوشبو میں سوتھی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ تقریب شیح بخاری شریف کے بارہ میں ہے اس لئے اپ طلباء کے سامنے میں نے ایک دو با تیں رکھیں ہیں کہ (۱) احکام میں ہم فقہاء کرام کے بابند ہیں، ہم کی کاحق چھینے کے لئے تیار نہیں اور کسی کاحق چھینے کے لئے تیار نہیں اور کسی کاحق دسے کے لئے تیار نہیں۔سیدنا (امام اعظم ابو عنیف ) اور فقہاء نے ہمیں مکمل دین دیا، تمام فرائض سیح پہنچا ہے ہیں۔

# تمام محدثین کسی نہسی امام کے مقلد تھے:

محدثین نے یکوشش نہیں کی کہمام مسائل کوجع کیا جائے بلکہ سارے کے سارے محدثین نے یکوشش نہیں کی کہمام مسائل کوجع کیا جائے بلکہ سارے کے سارے محدثین نے والات میں چارتم کی بی کما ہیں ملتی ہیں: (۱) طبقات دخنیہ (۲) یا طبقات منابلہ (۳) یا طبقات دنابلہ دخلیات غیرمقلدین نامی کما ہے دخوانا ان المحمد للّه وب العلمين.

# احناف کی عظمت شان

(خطبه جمعه جامع مسجد باغبان يوره لا مور)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده. امابعد. فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد الله رب العالمين رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى رب زدنى علما وارزقني فهما.

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وأدرك وسلم وصل عليه.

### ممهيد:

دوستو بزرگوا میں نے آپ کے سامنے قرآن پاکٹی سورۃ مریم کے آخری
رکوع کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے
لئے انبیاء میم السلام کا سلسلہ شروع فر مایا۔ سب سے پہلے نی معزت آ دم علیہ السلام ہیں
اور آخری نی معزت محدرسول اللہ تعالیہ ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نی اس ونیا میں پیدا

ہونے والانہیں ہے۔ باقی جننے انبیاء علیم السلام گزرے ہیں معرف آ دم علیہ السلام سے الكر حفرت عينى عليه السلام تك ان سب كونى مان ليف عدايمان بورا موجاتا بالكن رسول اقدى الله كومرف نى مان ساايان بورانيس بوتاجب تك آب وآخرى نى ند مان لياجائے۔

### آخری بی کامعتی

اس لئے فتم نبوت کاعقیدہ مارے بنیاد کامقا کدیں سے ہے۔ آخری کامعتی كيا ب؟ آج كل فتول كا دور باس من بحى لوكول في بحثيل شروع كردي كه خاتم كا كيامعى ب؟ آخرى كاكيامعى ب؟ يادر كيس خم نوت كامطلب جوعالاء في بيان كياب وہ یہ ہے کہا ہے بی کا آ نا حضرت محدرسول اللہ عظامے کے بعد جس سے نبیوں کی تعداد میں ا اضاف ہوجائے وہ ختم نبوت کےخلاف ہے۔ مثلاً قرآن پاک کے بارے میں یو چھاجاتا ہے کہ قرآن پاک کی کل کتی سورتیں ہیں؟ توآپ کہتے ہیں کہ ایک سوچود و (۱۱۱۳)

میلی سورت کون ی ہے؟ سورة فاتحہ \_آخری سورت کون ی ہے؟ سورة الناس \_ اب بیلی ساری سورتش بھی قرآن مجید میں موجود بیں تو چر بھی اس سورة (والناس) کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ پہلی ساری سورتوں کے قرآن مجيد ميں موجود ہوتے ہوئے بھی اس مورت كا نمبر الك سوچود وال بادران مورتوں كو مانے سے سورتوں کی تعداد میں کوئی اضا فنہیں ہوا۔

اس طرح انبیاء میم السلام کی تعداد اگر ایک لا کھ چوہیں ہزار ہے۔ عیسی علیہ السلام اگردوبار وتشریف لے آئیں تو نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزاری رہتی ہے۔ اس من كوئى اضافتيس موتا، كين اگررسول افترس الله كي بعد امواوراس كو نی مان لیا جائے تو پھر تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار ایک ہوجائے گ۔ ایسے نے نی کا آنا ختم نبوت کے خلاف ہے۔

## حفرت عيسى عليه السلام كي حيات خيم نبوت كي خلاف نبين:

عام طور پردین دخمن دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ دوعقیدے آپس میں متفاد ہیں۔ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ محدرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور دوسری طرف ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے انبیاء علیم السلام میں سے ہیں۔ آپ رعیسیٰ کی تعداویں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ہم روزانہ استعال کرتے ہیں۔

دیکھے آپ جمد پڑھنے کے لئے تشریف لائے ،جوآ فریس آ کر بیٹے گا ہم
اس کے بارے میں کہیں گے کہ آنے والوں میں بیآ خری ہے، لیکن اس کے آخری ہونے
کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے آئے ہیں وہ تقریباً سب فوت ہو چکے ہیں، اس لئے اس کو
آ خری کہا جارہا ہے۔ اس کے آخری ہونے کے خلاف وہ ہے جواس کے بعد آیا اور جس
کے آنے ہے مسجد میں جتنے لوگ پہلے موجود تھے ان کی گئتی میں اضافہ ہو گیا۔ اس طرح
اگر کوئی سورت ایک سو پندر ہویں بن جائے تو وہ الناس کے آخری ہونے کے خلاف ہے
لیکن پہلی ساری سور تیس بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بیاس کے آخری ہونے کے خلاف ہے
خلاف نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کی دوبارہ آمد کاعقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا ہوجائے جو پہلے انبیاء کی فہرست میں شامل

### دنیامیں مقبول ہونے کی پیجان:

جب نی اقدس علی آخری نی بین تو ظاہر ہے کہ اب کوئی وی تو آسان سے

آنے والی نہیں۔اب کیسے پہ چلے کہ فلال محقق اللہ کے ہال مقبول ہے یا نہیں؟ اللہ تارک

وتعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک اصول بتا دیا ہے کہ جب وی کا دروازہ بند ہو جائے ، وی دنیا میں آئی بند ہو جائے اس کے بعدیہ پید چلانا کہ کون خدا کے ہاں مقبول ہے اور

كون نبيس؟ اس كاكياطريقة موكا؟

### دنیامیں توبہ قبول ہونے کاعلم:

جیے مولا ناروم سے کسی نے بیسوال پوچھا کہ حضرت انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کے بعد پھروہ پچھتا تا ہے، پھروہ تو بہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا دنیا میں انسان کو پیتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی تو بہ قبول کرلی ہے یا نہیں؟ وہی تو کوئی نہیں آئے گی کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی بتا دیں کہ میں نے تیری تو بہ قبول کرلی ہے۔ مولا نانے فرمایا کہ ہاں دنیا میں بھی پیتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری تو بہ قبول کرلی ہے یا نہیں۔

ریاں کی چہ میں بوب مرسلہ میں ہوئی وسوں سے برگناہ کی طرف سے مومن کے دل میں ایک نفرت کھی ہوئی ہے۔ دل میں ایک نفرت رکھی ہوئی ہے۔

د کیھے خزر حرام ہے۔اب مسلمان زبان سے بھی اس کا نام لینے کوعیب خیال کرتا ہے لیکن اسلام میں جتنا خزر حرام ہے،اتی ہی شراب حرام ہے۔اب جس آ دی نے دنیا میں پہلی مرتبہ شراب بی یقینا اس کے خمیر نے اس وقت اس پرلعنت کی ہوگی۔اس نے پیتے وقت ادھرادھر دیکھا ہوگا کہ کوئی مجھے دکھے دہلے درا ہے یانہیں۔لیکن شراب پینے کے بعد

دوبارہ سہ بارہ پی۔ تواب اس کے دل ہے شراب کی دو نفرت نکل گئی۔ اب دہ اوگوں میں بیٹے کرفخر سے بیان کرتا کہ میں نے شراب پی ہے۔ اب اس نے اگر توبشروع کر دی، توبہ کرتا رہا، اس کے دل میں اگر شراب کی اتن بی نفرت پیدا ہوجائے جتنی خزیر کی ہے توبہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول کرلی ہے اور اگریہ نفرت دنیا میں دہتے ہوئے پیدا نہیں ہوئی تو پھر اسے مزید توبہ کرنی چاہئے، کیونکہ ابھی اس کی توبہ اللہ تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہوئی۔

دیکھے ایک آدی شراب پیتا ہے۔ ای شراب پینے والے ہے اگر آپ کہیں کہ
یہ خزر کا گوشت ہے کھالو۔ تو وہ آپ کا سر پھاڑنے کو آئے گا حالانکہ شریعت میں دونوں ک
حرمت برابر ہے، کوئی فرق نہیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، پینے والے کی طبیعت میں فرق
ہے کہ اس کے دل سے شراب کی نفرت نکل گئی ہے جبکہ خزیر کی نفرت ابھی ای طرح باتی
ہے کہ اس کے دنیا میں یہ پہچان کرنا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں توبہ قبول فرمالی ہے یانہیں۔
مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ جو پہلے کر چکا ہے اس کا

دل میں خیال آئے تو دل میں جلن پیدا ہو کہ بیدگناہ میں نے کیوں کیا تھا؟ ایسا مجھ سے
کیوں ہوا تھا؟ جب گناہ کے بارے میں الی نفرت پیدا ہوجائے گی تو بیددلیل ہے اس

بات کی کماللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول فرمائی ہے۔

# کون اللہ کے ہاں مقبول ہے کون نہیں؟

ای طرح دنیا میں بیاصول کہ کون شخص اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہے اور کون نہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں آنخضرت علی اسٹاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس سے محبت فرماتے ہیں اس کے بارہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیتھم فرماتے ہیں کہ عرش پراعلان کردو کہ فلاں آ دمی سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ پھروہ عرش کے فرشتے بھی اس

انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ساتوں آسانوں پر ترتیب وار مناوی کی جاتی ہے، کہ اللہ تعالی فلا سفخص سے محبت کرتے ہیں، تو سارے آسانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

فرسے اس سے محبت رئا سروح کردیے ہیں۔
پھر فرمایا کہ ای منادی کے اثر ات زمین پرآتے ہیں تو زمین پر رہنے والے نک لوگوں کے دلوں ہیں ہمی اللہ تعالی اس فض کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے الیاء اللہ کے دل اس کی طرف جھک جاتے ہیں۔ بڑے علیاء کے دل اس کی محبت کی طرف جھک جاتے ہیں۔ بڑے علیاء کے دل اس کی محبت کی طرف جھک جاتی ہے۔ دین دارطبقوں کا کمی کی سے بحر جاتے ہیں اور دنیا اس کی محبت کی طرف جھک جاتی ہے۔ دین دارطبقوں کا کمی کی محبت کی طرف جھک جاتی ہے۔ دین دارطبقوں کا کمی کی اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہے۔ اس اصول پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین اور اپنی اور اپنی کی سنت کو مرتب کرنے والوں میں سے چار اماموں کو اپنی مقبولیت عطافر مائی کہ جن کی طرف اولیاء اللہ بھکے ، محد ثین جھکے ، فقبہاء جھکے ، مفسرین جھکے ، مقبولیت عطافر مائی کہ جن کی طرف اولیاء اللہ بھکے ، محد ثین جھکے ، فقبہاء جھکے ، مفسرین جھکے ، مقبولیت عطافر مائی وہ سیدنا امام اعظم ابو حذیفہ ہیں۔
مقبولیت عطافر مائی وہ سیدنا امام اعظم ابو حذیفہ ہیں۔

معبویت عظامرہ کی وہ سیرہ ان مم ابوط اولیاءاللہ امام اعظم کے مقلد:

حضرت داؤد طائی "، بایزید بسطائی ،سیدعلی جوری ، بابا فرید الدین سخ شکر"، محدد الف ٹائی "، خواجہ معین الدین چشی اجمیری بڑے بڑے اولیاء اللہ کے حالات کا جب جم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ امام اعظم ابو صنیفہ کے مقلدین میں نظر آتے ہیں۔ امام اعظم کی تقلیدے باہر نکلنا بے دین سجھتے ہتے۔

مبدأومعاديين حضرت مجد والف ثاني "ابناايك عجيب واقعه ذ كرفر ماتے ہيں كه میرےول میں یہ بات آتی تھی کہ امام کے پیچے سورت فاتحدا کر پڑھ لی جائے تو زیادہ اچھا ب بنسبت ند يرصف ك، كونك يرصنا يحريهي ايك كام باوركام كرف يرالله تعالى كى طرف سے کھم طے گا اور نہ پر سنا بیکوئی کام تونیس ہاس لئے اس فی براللہ تعالی سے کچھ ملنے کی امیدنہیں ۔ تو خدا تعالی کی بارگاہ سے جہاں کچھ ملنے کی امید ہووہ کام کرنا زیادہ بہتر ہے۔حضرت مجددالف ٹانی "فرماتے ہیں کہ کی سالوں تک یہ بات میرے دل میں کھنگتی رہی، لیکن اس کے باجوود ایک دن بھی پوری عمر میں میں نے امام کے پیچھے سورة فاتحنبیں برهی۔ کیون نہیں برهی؟ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حذیفہ کا مقلد ہوں اور آ ب کی تقلید سے باہر نگلنے کو میں بے دی سمحت ہوں، دل میں جو سے کھٹک پیدا ہوتی رہی اس پریس کنرول کرتار ہا۔جس طرح انسان مجابدہ کرتا ہے،مشقت برداشت کرتا ہے ای طرح میں اس کو عابدہ مجھتار ہا۔ اس عابدہ ہی کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھ پریہ بات کول دی که واقعتا سیرنا امام اعظم ابوحنیفه کا مسلک قوی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ بھی میرے سامنے آ گئے۔ جس میں نبی اقدی علیہ نے فرمایا کہ جو محض قرآن یاک کی تلاوت كرتاب الله تعالى كي طرف سے ايك اجرماتا ب اور جوستنا ہے اسے الله تعالى دواجرعطافر ماتے ہیں۔

# فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے کوئی اور سورت کیوں نہیں پڑھتے؟

پھر میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ قرآن پاک کی سورتیں تو کل ایک سو چودہ ہیں۔ایک سوتیرہ سورتیں کوئی امام بھی (نماز والے) امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دینے کوتیار نہیں ہے۔ تو اگریہی تیاس کرنا ہے کہ پڑھئے سے پچھ ملے گا تو صرف فاتحہ کے بارے میں یہ سوج نہیں ہونی چلہ ہے بلکہ آ کے بھی سوج جاری وہی چاہئے کہ ساری سور تیں امام کے پیچے پڑھنی چاہئیں۔جب قرآن پاک کی الیک سوتیرہ سورتوں کے بارہ میں سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہاں نند پڑھنے پر ہی اللہ تعالی اجرعطا فرماتے ہیں تو اس سورۃ کے

وسوسه دُ النے والے کو جواب:

بارے میں بھی یہی سوچنا جاہے۔

ایک بات چلے ہوئے عرض کردوں کہ آج وسوں کا دور ہے۔ لوگ دلوں میں وسوے پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ تقریر کے لئے گیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کاغذ پر کھا ہوا تھا کہ ختی ندہب میں مسئلہ ہے ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوجاتی ہے، کہنے لگا حضرت ہے آپ کا مسئلہ ہے نااور کہنے لگا کہ میں بھی حنی ہوں اس مسئلہ کی ایک حدیث بجھے کاغذ پر لکھ دیں۔ میں نے کہا کہ یہ بمارا مسئلہ بی نہیں۔ کہنے لگا کہ آپ امام کے چھے فاتحہ پڑھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کیے کہتے ہیں کہ یہ بمارا مسئلہ بیں بار مسئلہ بی نافز پر لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ ہماری فقہ کی کما کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ ہماری فقہ کی کمار بیل یہ مسئلہ قطعاً نہ کورنہیں ہے کہ بغیر فاتحہ کنماز پوری ادا ہوجاتی ہے۔ اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ادا ہوجاتی ہے۔ اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ادا ہوجاتی ہے۔ اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ادا ہوجاتی ہے۔ اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ادا ہوجاتی ہے۔ اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ادا ہوجاتی ہے۔ اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہوں اس میں کو کی نقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ادا ہوجاتی ہے۔

ادا ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی بقص نہیں رہتا۔ اس نے پوچھا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے ہمارا مسئلہ مجھو، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالنے کا عجیب انداز ہے کہ ایک آ دی کی نوجوان سے پوچھتا ہے کہ آ پ نماز پڑھآئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بی پڑھآ یا ہوں۔ اچھا آ پ نے امام کے چیچے سورة فاتحہ پڑھی تھی؟ کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں پڑھی۔ پھر وہ خود اسے لقمہ دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ آ پ کے نزد کیک فاتحہ کے بغیر فراق ہے؟ یہ خود ایک بات اسے بتا کرتا ئید کرالیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ کہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ

ایک صدیث لاؤجس کا ترجمہ بیہ ہوکہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوجاتی ہے، حالانکہ بیخوداس کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ ہماری فقہ کا بید مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کے کہ ہم فاتحہ پڑھتے تونہیں پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔

#### خطبه کے بغیر جمعتہیں ہوتا:

اب آپ جعد کے لئے تشریف لائے ہیں۔سنن کبری بیعی جلد اصفی ۹۱ اور مدونہ کبری جلدا صفحہ 2 میں امام مالک اپنی سند سے یہ روایت بیان فرماتے ہیں۔ آ تخضرت ما الله فرمات مي لا جمعة الا بخطبة خطبك بغير جعرتيس موتا اورآب سباس بات کو مانے ہیں کہ خطبے بغیر جعد نہیں ہوتا۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ سب کوشطبه جمعه یاد ہے؟ (نہیں) تو پھر کیا ہم خطبه جمعہ جیب بیں ڈال کرلائیں کہ جب خطیب صاحب خطبه برهیس توجم این پاس سے لکھا ہوا خطبہ اور د کھ کر بردھ لیں۔ یعی خطیب زبانی بر معے گا ہم ناظرہ برح لیں کے کیونکہ خطبہ کے بغیر جعد نہیں ہوتا۔ کیا آپ خطبنيس پرهيس عيج نبيس جبآپ جعد پره کرواليس تشريف لے جائيس ع، آپ ے کوئی یو چھے کہ آپ جمعہ خطبہ والا پڑھ کر آئے ہیں یا بغیر خطبہ کے ،آپ کیا کہیں مے، كونكدآب نے خودتو خطبه بر هانبيں ہوگا۔اب اگركوئى آپ سے كے كدآب نے خود خطبنہیں بر حاال سے پند چلا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خطبہ کے بغیر جمعہ وجاتا ب- توآب خود عى بتائيس كدكيابية بكامسكدب؟ (نبيس)- بالكل نبيس ب-مسكديد نہیں ہے۔ ہمارا مسلم یہ ہے کہ جس طرح ایک اذان ایک محلے کے لئے کافی ہے۔ ہم باجاعت نماز پرھ كر مح يى ادان صرف ايك موذن نے كى ہے۔ باقى مم يى سے مرایک نے اوان اپنی دیں تبس مجھی بھی ہم یہیں کہتے کہ ہم بغیراوان کے نماز پڑھ کر

آئے ہیں۔ نماز باجماعت میں اقامت صرف ایک آدی نے کی ہے۔ سب نے تو اپنی اقامت نہیں کی اے۔ سب نے تو اپنی اقامت نہیں کی تا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اقامت سماری جماعت کے لئے قلد قامت الفیلوة اب کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے خودا قامت کی تھی، ہم یہ کہیں سے کہ ہم میں برایک نے اپنی اقامت نہیں کی تھی۔

اباس کا نیج اگر کوئی کاغذ پر کھودے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مسئلہ یہ کہ اقامت کے بغیر جماعت ہو جاتی ہے، اذان کے بغیر جماعت ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارا یہ مسئلہ ہیں ہے کہ فاتحدادر سورة کے بغیر نماز ہو جاتی ہے بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوئی سورة فاتحد سب کی نماز بغیر سورة فاتحد ہوئی۔ ہاں امام کے پیچھے امام کی پڑھی ہوئی سورة فاتحد سب کی طرف ہے ہو جاتی ہوئی، اقامت کی طرف ہے ہو جاتی ہوئی، اقامت سب کی طرف ہے ہوگئی، اور سورة فاتحدادر سورتیں) سب کی طرف ہے ہوگئی، اس طرح المودے کہ آپ یہ حدیث دکھا تیں کہ سے ہوگئیں۔ اب ہمارے مسئلے کو کوئی اس طرح اکھ دے کہ آپ یہ حدیث دکھا تیں کہ رسول اقدس عقاقت نے فرمایا چونکہ امام کی پڑھی ہوئی قرائت سب کی طرف ہے ہو جاتی ہو جاتی ہو بات واضح تھی۔ ہم یہ حدیث میں پیش کرنے کو تیار ہیں۔ بی ہمارا مسلک ہے۔

امام ك قرأة مقتدى كى قرأة ہے:

آ مخضرت الله فرات بي من كان له امام جسكا امام بو فقراة الامام له قواءة دامام كي روحي قرأت بي اس كي قرأت بي حديث له قواءة دام كي روحي قرأت بي اس كي قرأت بي دوركم ركم المسلد بي الوراس بريد كهنا كالفاظ مباركه من آربا بي كين ايك مسكد خود كم ركم ارت ذمه لكادينا اوراس بريد كهنا

کریمی الفاظ ہوں حالانکہ یہ مسئلہ نہ ہماری نقد بل ہے اور نہ ہی ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ آج کل وسوسے ڈالنے کا بھی ایک عجیب انداز ہے۔ بہر حال ہیں عرض میہ کر رہا تھا کہ اس وقت عنداللہ مقبولیت کی جو دلیل ہے وحی کے نازل نہ ہونے کے بعد وہ میہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جھکا و جس طرف ہوجائے ، بڑے بڑے اولیاء اللہ ، بڑے بڑے محد ثین ، بڑے بڑے فقہاء کا جھکا و سید نا امام اعظم ابو صنیفہ کی طرف ہے۔

امام ابوحنيفة كيم مقلدين دوثلث بين:

خطرت مجدد الف ٹانی "بی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین دو مصملمان ہیں۔ بعنی تمام مسلمانوں کے اگر تین جصے کئے جائیں تو دو حصے مسلمان صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، جن میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں۔ نبی اقدی علیہ کے لئے دو ہیں۔ نبی اقدی علیہ کے لئے دو ہیں۔ نبی اقدی علیہ کے لئے دو چیزی ضروری ہیں۔ میری امت میں اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک جہاد اور خید فی الدین رہے گا۔ آپ جران ہوں کے کہان دونوں ہاتوں میں امامت اور پیشوائی کا مقام صرف حفیوں کو بی حاصل ہے کیونکہ جہاد ہا دشاہ اور خلیفہ کی ہاتھی میں ہوتا ہے۔ تاریخ مقام صرف حفیوں کو بی حاصل ہے کیونکہ جہاد ہا دشاہ اور خلیفہ کی ہاتھی میں ہوتا ہے۔ تاریخ مقام صرف حفیوں کو بی حاصل ہے کیونکہ جہاد ہا دشاہ اور خلیفہ کی ہاتھی میں ہوتا ہے۔ تاریخ مقام صرف حفیوں کو بی حاصل ہے کیونکہ جہاد ہا دشاہ اور خلیفہ کی ہاتھی میں ہوتا ہے۔ تاریخ میں سے نوسونٹانوے با دشاہ حنی گزرے ہیں۔ ہزار میں سے نوسونٹانوے با دشاہ حنی گزرے ہیں۔ ہزار

اس کا مقصد ہے ہوا کہ ان بادشاہوں اور خلفاء نے جہاں جہاں بھی جہاد کیا وہ جہاد دین کی سربلندی کے لئے تھا اور جب ہم فقد کو دیکھتے ہیں تو فقہ کے باقی امام بھی ہے ابات ماننے کے لئے تیار نظر آتے ہیں کہ اس فن (فقہ) میں ہمارے پیشوا اور امام سیدنا امام اعظم الوصنیفہ تی ہیں۔
اعظم الوصنیفہ تی ہیں۔

### امام ما لک کافتوی فقد حفی کے مطابق:

امام مالک امام اعظم ابوطنیقہ کے زمانہ میں ہیں۔ آپ مدینہ منورہ ہیں ہیں۔
ہیں۔ امام لیف بن سعد جو پورے مصر کے بہت بڑے مفتی ہے، یہ حضور اللہ کے روضہ
پاک کی زیارت کے لئے تشریف لائے۔ روضہ رسول اللہ کی حاضری کے بعد امام مالک نے کی طرف محے۔ امام الک فتو کی دے رہے ہیں کہ امام مالک نے جنے فتوے دیے ہیں کہ امام مالک نے جنے فتوے دیے ہیں وہ سب فقہ حفی کے موافق ہے۔ امام مالک سے کہنے لگے کہ آپ تو بالک عراق بنتے جا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ پر فتوے دے رہے ہیں۔ امام مالک بنے بی امام مالک بنے ہیں۔ امام مالک بنے ہیں۔ میں اس پر فتو کی دیتا ہوں۔ امام مالک نے فتر مایا کہ بھے امام صاحب کی فقہ کے ساتھ ہزار مسائل بہنچ ہیں۔ میں اس پر فتو کی دیتا ہوں۔ امام مالک نے فتر مایا اے لیف بن سعد ابو حنیفہ کے اللہ تعالیٰ نے علم کے دو ادارے کھول دیئے ہے اس کے باس قعاد

### امام ابوحنيفة امام اوزاعي كي نظر مين:

امام اوزائی شام کے ملک میں رہتے تھے۔امام عبداللہ بن مہارک قرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک شام میں پہنچا تو امام اوزائی نے بوجہا کہ عبداللہ تم بہت عرصہ باہر رہے ہو، کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے گیا ہوا تھا۔ کہنے گئے کہاں کہاں گئے؟ میں نے بتلایا کہ مکہ مرصد با، مدینہ منورہ رہا، کوفہ میں رہا، بھرہ میں رہا اور دین کے علم کی بھیل کرتا رہا۔ امام اوزائی نے فرمایا عبداللہ! سنا ہے کہ کوفہ میں ابو حنیف تنائی کوئی فیض ہے اور وہ قیاس سے دین میں مسائل داخل کرتا ہے۔ کہیں تم اس کے پاس تو نہیں گئے تھے؟ امام عبداللہ بن مبارک تو شاگر دہی امام اعظم ابو حنیف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی مبارک تو شاگر دہی امام اعظم ابو حنیف کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی مبارک تو شاگر دہی امام اعظم ابو حنیف کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی مبارک تو شاگر دہی امام اعظم ابو حنیف کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی مبارک تو شاگر دہی امام اعظم ابو حنیف کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی امام اعظم ابو حنیف کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی کے تھے؟ امام اوزائی کے امام اوزائی کے بیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی کے بیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی کے بیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی کے بیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اوزائی کے بیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام اور کی کو کو کیا کہ کو کو کو کیا کو کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کی کو کو کیا کو کی کو کی کے کا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی

کی زبان سے یہ بات تی تو چونکدامام اوز اع بھی بہت برے امام تھ، مجتد تھاس لئے میں ان کی بات من کر فاموش رہا، واپس کھر آ گیا۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لئے گیا تو میں اینے ساتھ فقد خفی کے چند اور اق ساتھ لے کیا۔ ان اور اق پر ہرمسکد کے شروع میں كما تما قال نعمان كنعمان في يول فرمايا، على جب مجديل جاكروه اوراق يرصف لكاتو ا امام اوزائ نے یو چھا عبداللہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کردین مسائل ہیں۔فرمانے كك ذرا مجميم كل وكماؤ من في الم اوزائ كوده اوراق دے ديئے الم ماوزائ ان كو برعة لكد دوتين مسل برعة ك بعد يوجية لك كدعبدالله بينعمان كون بزرك بير؟ مل نے کہا کہ حفرت میں علم حاصل کرنے کیا تھاوہاں ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔امام اوزائ مجر پڑھنے کے اور پھر کہا کہ بدیزرگ کہاں رہے ہیں؟ وہ سائل جوگی سالوں سے میرے ذہن میں کھٹک رہے تھے، دل کی ایک طرف مطمئن نہیں، مور ہاتھا، اللہ تعالی ف اس (نعمان) کے لئے علم کا دروازہ ایسے کھول دیا ہے کہ اس نے وہ سائل ہوے صاف کردیے ہیں، پریس نے یک کہا کرحفرت بدایک بزرگ تے جن ے میں روحتارہا۔فرمایا عبداللہ اگران کے اور مسائل بھی آپ کے پاس مول تو جھے ضروردینا۔عبداللہ کہتے ہیں کہ اگلی نماز کے لئے جاتے وقت میں پھےاورمسائل ساتھ لے كيا- اس طرح تين دن تك يه بوتا ربا- امام اوزائ وه مسائل يزحة بدى تعريف فرماتے،باربار یوچیے کریربزرگ کہال رہے ہیں؟ان کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے عرض کیا کہ حضرت بدوی الوحنیفة میں جن کے بارہ میں آ ب خت الفاظ فرما رے تھے۔اب دیکھتے وہ زمانہ خیرالقرون کا ہان لوگوں کے دلوں می تصب نہیں تھا۔ جبام اورائ نعدالله بن مبارك كى زبان سے يوالفاظ سے كرينعمان

تووی ابوصنینہ بیں تو انہوں نے جلدی سے وہ کا غذات جودہ پڑھ رہے تھے ایک ترپائی پر رکھے اور خود دورکعت نقل تماز کی نیت با عرصی نقل نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے ان الفاظ مين دعاكر في شروع كى كدا الله تعالى إجيم كى في امام اعظم ابو منيفة ك بارب میں غلداطلاع دی تھی، جو پھھ آج تک میں نے ان کے بارے میں اپنی زبان سے کہا ہے ا الله! من معانى ما تكما مول - الله! توامام اعظم الوحنيفة كورجات بلندفر مااوران كعلم بن اور بركت عطا فرمار وه مساكل جو جارب بال سال باسال سے حل نيس مو رے تھے وہ مسائل ان کے ہال حل شدہ ہیں۔ دیکھے! ان لوگوں میں ضداور تعصب بالکل نہیں تھا۔ بزے بزے محدثین اور فتہاء اس طرف ماکل تھے۔

يہ جو حفرت اللہ كى مديث ياك ہے كدو چيزوں كى برترى سے دين اسلام کی برتری رہے گی ، کونکہ جامدین کا کام ہوتا ہے ملک گیری۔وہ ملک کافروں سے چین کر اسلای حکومت میں شامل کرتے ہیں۔اب جب وہ علاقہ اسلای حکومت میں آ حمیا،اب ضرورت بكدوبال اسلاى قانون نافذكيا جاسة اوراسلاى قانون نافذكرف والفقهاء اسلام ہواکرتے ہیں اس لئے اسلامی قانون جہال نافذ ہوگا وہاں بی اسلام کی برتری ہوگا۔ نی اقدس عظی نے اسلام کی برتری کے لئے جودو باتی ارشادفر ماکیں ان دونوں میں سیدنا امام اعظم الوصنيفة كمقلدين كوامامت اور پيوائى كامقام حاصل إرالحمد لله مندوستان فتح كرنے والے كو جنت كى خوتتخرى:

محرفاص طور پر ہمارے علاقہ کے لئے ، نسائی شریف محاح سندکی کاب ہے اس ميں ايك باب ب،اس كا نام بي "باب غروة البند" حضرت ابو برير ففر ماتے بيل كه نی اقدی الله فی ارشاد فرمایا که مندوستان کو فتح کرنے والے جولوگ موں سے ان کو الله تعالی جنت کی بشارت عطافر ماتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کداگر جہاد کا یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تو میری خواہش ہے کہ میں ضرور جہاد میں شریک ہوں گاتا کہ نبی اقدیں میں اقدیں میں اقدیں میں اس میں اقدیں میں اور جس طرح اور بہت می بشارات میں نے بوری ہوتی دیکھیں ہیں اس میں بھی میں حقدار ہو جاؤں اور حصد دار بن جاؤل اور اگر میرے بعد ایسا واقعہ پیش آیا تو ان لوگوں کو میری طرف سے مبارک دے دینا۔

اب آپ اندازہ لگا کیں کہ کتنے بادشاہوں نے اس ملک کوفتے کیا ہے وہ غوری فاندان سے تعلق رکھتے ہوں، مغلیہ فاندان سے تعلق رکھتے ہوں، مغلیہ فاندان سے تعلق رکھتے ہوں بسوری فاندان سے تعلق رکھتے ہوں بیسب کے سب حنی تھے۔ ان میں سے ایک بھی غیر حنی نہیں تھا۔ آ مخضرت علی کے کہ یہ حدیث پاک جو مندامام احمد میں سولہ سندوں سے اور سنن نسائی میں بھی بیروایت موجود ہے، اس سے یہ پہت چلا کہ اس ملک کا جہاد اور جو بجاد ین و فاتحین بیں ان کے بارے میں آ مخضرت علی نے خصوصی طور پر بشارت فرمائی تھی اور اس ملک کے فاتحین ندرافضی بیں نہ غیر مقلدین بیں۔ نہ محرین بشارت فرمائی تھی اور اس ملک کے فاتحین ندرافضی بیں نہ غیر مقلدین بیں۔ نہ محرین صدیث بیں نہ خیر مقلدین بیں۔ نہ محرین صدیث بیں نہ خیر مقلدین بیں۔ نہ محرین صدیث بیں نہ تیں نہ کی اور اس ملک کے فاتحین صرف اور مرف فنی بیں۔

# وشدوستان کے بوے بوے محدث حق تھے:

اپ تو اپ برگانے جو بظاہر خالف ہیں ان لوگوں کے سامنے بھی جب الی چیزیں آئیں تو اپ برگانے جو بظاہر خالف ہیں ان لوگوں کے سامنے بھی جب الی چیزیں آئیں تو انہوں نے بھی اقر ارکیا۔ تاریخ اہل صدیث مولا نا ابر اہیم صاحب سیالکوٹی نے سیالکوٹ میں بیٹے کرکھی۔ اس میں میاں نذر حسین وہلوی سے پہلے محد ثین کا ذکر آیا ہے۔ سیوعلی متی ہوں، شخخ عبدالحق محدث وہلوی ہوں، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ہوں، شاہ

عبدالعزيز محدث والوى مول ،شاه رفيع الدين محدث والوى مول، شاه عبدالقادر محدث والوی مول یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس ملک (برمغیر) میں حدیث نبوی کی خدمت کی ہے، بیسارے کے سارے حفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایتا ايك واقعد لكصة بين كدامرتسر مين (اس وقت الجي ياكتتان نبيس بنا تها) آل انديا الل حدیث کانفرنس ہونی تھی۔ تین ماہ پہلے ہی ہمیں مضامین بھیج دیئے گئے کہ کس کس مضمون پر تقريركرنى ب- مارے دوستوں كا جلسة عوماً اختلافى مسائل يربى بنى مواكرتا بے مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ مجھے معمون نیددیا کیا کہ ایمان گفتا بوحتا ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مضمون کو تیار کرنے کے لئے میں الماری سے کتابیں نکال کرتیاری كرف لكا-اب جول جول مي كتابول كامطالع كردما مول مير دول ميل امام اعظم الو حنیف کی طرف سے میل اور کدورت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچا ہول کہ قرآن کی آيات من توآ رہا ہے كدايان بوهتا ہادرامام الوطنية فرماتے بين كدايمان تد بردهتا ب ند من المناج- آخر قرآن باك ك خلاف الم اعظم الوحنيفة في مئله كول بيان فرمايا؟ میرے دل میں یہ بات بوحق جا رہی تھی اور امام صاحب کے لئے میرے دل میں كدورت پدا موتى جاربى تقى - حالاتكهاس من تصورامام صاحب كانبيس تفا مولاناك ائى سجھ كاقسور تھا۔ امام عظم الوصنيفة نے جوستلد بيان فرمايا ہاس مي فقد كريس ساتھ بی بالفاظموجود ہیں کہ ایمان بااعتبارمون کے ندھنا ہے نہ برحتا ہے۔مطلب بیہ کہ جتنی چیزوں پرایان لانا ضروری ہاس بارے میں نی اورائتی سب برابر ہوتے ہیں۔ مثلاً نی ایک خدا کو مانتا ہے تو ولی بھی ایک بی خدا کو مانے گا، تین نہیں مانے گا۔ محدث بھی ایک بی خداکو مانے گا، دوکونیس مانے گا۔ گنهگار آ دی کو بھی آیک بی خدار ایمان رکھنا ہے، بینیں کہ بڑے لوگ ایک خدا مانیں اور چھوٹے دوخدا مانیں یا بڑے لوگ جارخدا مانیں اور چھوٹے دوخدا مانیں ایمانیس موتا۔ای طرح اگر ئی اقدس علیہ اور باق سارے ہی فرشوں برایمان رکھتے ہیں تو سب اولیاء اللہ کو بھی فرشتوں برایمان رکھنا ضروری ہے اور المنهارون كويمى فرشتول برايمان ركهنا ضرورى ب-امام صاحب كاستلماصل مي بيب کدایان جننی چیزوں پر دکھنا ضروری ہے ان میں سب برابر ہیں۔ رہا بیمسئلہ کہ قرآن یاک میں جہاں بیآتا ہے کہ ایمان بوھاس کا کیا مقصد ہے، امام صاحبٌ فرماتے ہیں کہ اس كا مطلب ميرتها كه ايمان والى باتين آسته آسته نازل موكين-مثلا يهل توحيد و رسالت پرایمان رکھنا ضروری تھا ،لیکن پانچوں نمازوں کی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی عقى - جب يانجون نمازون كى فرضيت نازل موكى تواب ايمانيات من ايك چيز بره كى ا اس کے بعدروزوں کی فرضیت کا حکم آ کیا تواب ایمانیات میں ایک چیز اور بردھ گئے۔ باس دور کے اعتبار سے ہے کہ جب ابھی ایمانیات کے مسائل نازل ہورہے تھے لیکن جب دین کامل ہو گیا اور وہ فہرست مکمل ہوگئ اب اس میں سی قتم کی کی بیثی کرنے کا اختیار ہیں ہے۔

امام صاحب کامسلدید تھا جس کومولا نا ابراہیم میر سیالکوٹی سیحے نہ سیکے اور اس کو انہوں نے قرآن اور حدیث کے خالف سیحھنا شروع کر دیا۔ ان کے دل بیس بلال آیا۔
فرماتے جیں کہ دو پہر کا وقت ہے۔ آسان پر بادل کا کوئی کلڑا بھی موجود نییں، لیکن میر بس کرے جیں گھپ (سخت) اندھیراچھا گیا۔ میرے کرے جی کوئی چیز نظر نییں آربی تھی۔
میر جیران تھا کہ باہر سورج ہے، روشن ہے اور میرے کرے جی بالکل تاریکی چھا گئے۔
میرے دل جی اس وقت بید ڈالا گیا کہ بیاس کدورت اور میل کی تحوست ہے جو تیرے دل

میں امام اعظم الوصنیفہ کے بارے میں پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب بیابات میرے ول میں آئی تو میں نے رورو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توب کرنی شروع کردی۔ میں نے کہااے الله تبارك وتعالى تيرے كالل ولى اور اولياء الله كے امام كے بارے مين آئنده مى بھى اين دل ميس من نبيس لا وُن كاء أس بار مجھے معاف كرديا جائے \_مولانا فرماتے ميں كديس رور با تفاء اللدكى باركاه يس توبكرر باتفاكه اندهيرادور دوركر بابرتكانا جار باتفا - محرفر مات بيلك ایا نور چکا کہ جس کے سامنے دو پہر کے سورج کی روشی مانند بڑ گئی۔ میرے ول علی میدوالا میا کدیدام اعظم ابوحنیفدی عقیدت کا نور ہے۔اس کے بعد فرماتے ہیں کداب کوئی امام

اعظم كى شان يس كستا فى كرتا بية بين اس كويرداشت بين كرسكا. ماشيد پر لکھتے ہيں كہ جومحاب كى شان ميں كتا فى كرتا ہے وہ بوارافضى ہاور جوائد کی شان میں گتا فی کرتا ہے وہ چھوٹا رافضی ہے۔ جب بید کتاب شائع مولی، تاریخ الل مديث جس مين مولانانے بيسب محملها تو غيرمقلدين في مولانا سے كما كداس كاب" تاريخ الل مديث" كوشائع كرن يرآب ك كنفروي فري موع بين تاكم وهسارامعاوضة بكوديدي اوراس كمابكوجلا دياجائية كتده جب دوسرااليريش اس كتاب كاشائع موتواس ميس بيدوا قعدآب بالكل ندلا كيس مولانا محدا براجيم سيالكوفى في فرمایا کہ آپ اگر دہلی سے لے کرسیالکوٹ تک سونے کے ڈھر لگا دیں تو مجر محی سیدواقعہ ائی کتاب سے تکالنے کے لئے تیار بیں ہوں۔افتمارونه علی مایوسی فرمایا میں نے جو کھام بیداری میں دیکھ لیا ہے اس میں مجھ سے جھاڑا کرنا بے سود ہے۔اندازہ لگائیں کہ جن اوگوں کے دل کی حس بیدار ہے ان کو پہنہ چاتا ہے کہ ائمہ کی شان میں گستاخی کرنا منتنی بردی تحوست ہے۔

### مولانا عبدالجبار غزنوي اورامام ابو حنيفةً:

مولانا داؤدغر نوی کی سوائح عمری لا بور بی سے شائع بوئی ہے۔ ان کے بیٹے ابوبرغرنوی نے شائع کی۔اس میں واقعہ موجود ہے کہ بیغزنوی خاندان پہلے امرتسر میں آبادتھا۔مولانا داؤد فرنوی کے والدمولاناعبد الجبار فرنوی وہیں رہے تھے،آپ کا مدرسہ تھا،اس مدرسد میں ایک بوی عمر کا طالب علم ، بوی کتابیں پڑھنے والا رہتا تھا اوراس کا نام عبدالعلی تفاریسے عام طور پر مدارس میں بد ہوتا ہے کہ جو بوے طالب علم ہوتے ہیں وہ مدرسة سيس بق بعي يزهة بي اوركس قربي محلي كم مجد من نماز بعي بزهادية بي،اكر تقريركر سكتے موں تو كبيں جعمى يرمادية بين -امرتسر علمة تيليان والا كى ايك مجدين یا مطالب علم عبدالعلی نماز بھی پڑھا تا تھا اور جو کوتقریر بھی کرتا تھا۔ اس نے جعد کی تقریر میں یہ بات کی کدامام ابوطیفہ سے میں زیادہ عالم ہوں کیونکہ امام ابوطیفے اوصرف تمن حدیثیں یاد تھیں اور مجھے بہت ی مدیثیں یاد ہیں۔ اب بدانا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ بدلوگ (غیر مقلد) سی تا کہ جتنی حدیثیں اس کتاب میں آئی ہیں شاید اتی ہی اس کو یاد تھیں۔ چنانچ غیرمقلدین کے ایک اورآ دی گزرے ہیں، مولانا عبدالحق بناری جواس فرقد کے اصل بانی میں۔انہوں نے ایک دن سے بیان کیا کہ محابہ کے علم سے ماراعلم بہت ویادہ ہے۔ اوگوں نے بوچھا کیے؟ کہنے لگا کہ صدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ او کی صحابی سے یا تھے مدیشیں مردی ہیں، کی سے سات، کی سے دی مکی سے بارہ اور ہم نے سینکووں حدیثیں برمی بی اس لئے جاراعلم حدیث محاب علم سے زیادہ ہے۔

ای طرح اس عیداحلی نے ہی بی سی سیاخی کی کدامام ابومنینہ کو قو مرف تین مديش آئى تھي اور ميں بہت ي مديش يا دين، جولاك اس مجدين جند بردورب تے ان میں غیر مقلدین بھی تھے۔ ان میں بعض لوگوں کو بیات پسندند آئی۔ چنا نچہ انہوں نے آکر مولا ناعبد الجبار غزنوی کے پاس شکایت کی کیونکہ بیعبد العلی کے استاد تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے شان میں گتا فی کی ہے۔ نے کہا کہ آپ کے شان میں گتا فی کی ہے۔ پوچھا کیا گتا فی کی ہے۔ پوچھا کیا گتا فی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے بیا ہے کہ امام الوحنیفہ کو تین حدیثیں آئی ہیں۔ دعا کرواللہ تعالی ہمیں گتا فی سے محفوظ رکھے۔

يسول كى بات ہے كديس كوجرانوالديس تفاراليك آدى ميرے سامنے آيا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں جو کہ غیر مقلد ہیں۔ کالج کے تین چارلڑ کے اس سے دوائی لينے ملئے۔ بيار تے،اس نے دوائى دى اوران لڑكوں سے پوچھاكة بنار برھتے ہيں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی نماز تو پڑھتے ہیں۔ تو پیال وغیرہ سر پھیں۔ تبلینی جاحت کے ساتھ بھی ان طلباء کا تعلق تھا۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اور فقد حقی کی كتاب يرييثاب كرنا جائز ہے۔ يداس واكثر كالفاظ تصدانہوں نے كہا كەفقە ير پیٹاب کرنا جائز ہے کیا ہی اقدی علیہ نے فرمایا ہے؟ ہم تواتے برے عالم نہیں ہیں لیکن ایک مدیث ہم نے کالج کی کتاب میں ہمی پڑھی تھی۔حفرت علی کے کافرمان ہے ہے كەاللەتعالى جس كے ساتھ بھلائى كااراده كرتے بين اسے نقيد بنا ديتے بين -الله تعالى ك نى تو فقد كوبرا اچھا بچھتے ہيں ،آپ اس پر پيشاب كرنے كو كوں تيار ہيں؟ اس نے كما كەنقەحفى يرپيياب كرنا جائز ب- اب ان طلباء كواس بات يربرا دكه موا وه مدرسه نفرت العلوم کوجرانوالہ میں مجے۔ وہاں جا کرمولوی صاحب سے ملے اور انہول نے کہا كدة اكثر صاحب في بات كى بدانهوں نے كہاكدوه واكثر صاحب كيتے بيل كدوكى ا ہم سے بات نیس کرسکتا۔ میں نے استے مولویوں کو بھایا ہے۔ وہ بھاگ جاتے ہیں، مواوی صاحب نے کہا کہ جا کراس ڈاکٹر سے کھوالاؤ۔ اب جب بیکموانے گئے ، چونکہ کالج کالے کے الے معلی کے مربوعے کہمیں لکھ کردو۔اس نے بات بیکھی کدفتہ فقی کی كاب قدوري على يه بات كمى موئى ب كدكوئى جانور سى برائى كرية اس برحد بيل ہے۔ایی کتاب جس میں بیمتلد لکھا ہوا ہواس برمیں بیٹاب کرنا بالکل جائز سجمتا ہوں۔ مدرسه من مشاق على شاه صاحب ين وه فقد كى كتاب قدورى اور مديث كى كتاب ابن ماجه، ترمدی بیرجمدوالی لے کرچلے مے اب وہاں اور بھی لوگ اکتے ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ فقد خفی کی کتاب قدوری وہ کتاب ہے جوقر آن یاک کی آیت سے شروع مورى ہے۔اباس كاب يرجو پيشاب كرے كاتو كيا قرآن ياك كى اس آ عدير پیٹابنیں کیا جائے گا؟ سب نے کہا کہ یقینا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جوب اللما ہے كدفدورى ير بيشاب كرنا جائز ہے، تو كيا اس سے قرآن كريم كى كتا في نيس؟ انبول نے کہا کہ ممتاخی ہے۔

مشاق شاه صاحب نے قد وری ش نی اقدی علی کی احادیث دکھا کی اور پوچھا کہ جب کوئی آ دی قد وری پر پیشاب کرے گاتو کیا ان احادیث پر پیشاب نیس پیچے گا؟ سب نے کہا کہ یقیناً پیچے گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جس مسئلہ کی بنیاد پر اس نے یہ بات کی ہے وہ مسئلہ بعینہ مدیث کی کتاب این ماجہ ش بھی موجود ہے تو کیا اگر اس مسئلہ کی بنا پر اس کتاب پر یہ پیشاب کرنا جا ہتا ہے تو حدیث کی کتاب پر بھی پیشاب کرے گا؟ وہاں بھی بیافاظ بیں من اتبی بھیمة فلا حد علیه.

يى مسلم سالى من كاكب ترزى شريف يس بحى بهدمن اللى بهدمة فلا

حدعلیه اصل بات یہ ہے کہ ان بے چاروں کوفقہ کی مجملو ہے جی فیس مربعت اسلامیہ یس گناه کیره کی دوسرائیس بین-ایک حددوسری تعزیر- جهال حدنه مول وبال تعزیر اتی ب- مدند ہونے کامعی بیٹیں ہوتا کہ کام جائز ہے یا کوئی بھی سزائیں۔مثلاً فقد اور مدیث کی کتابوں مں لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دی شراب بی لے قواس پرای کوڑے مد کے گ \_ کتے کوزے؟ (ای کوزے) \_ اب کس مدیث کی کتاب میں آپ کو بیٹیں لے گا کہ اگركوكى بيشاب بي لي تو كتف كوز عدب؟ آب كوكين بحى ايك كوز احدثيل ملے كا۔ کیاس کامطلب ہے ہے کہ پیٹاب بینا جائز ہے؟ (بالکل نیس) کی حدیث کی کتاب میں ينيس ملتاكرا كركوني مسلمان كبلانے والاخزركا كوشت كما لية كتے كورے مدجارى مو گی بیکن کیااس کامطلب ہے کہ بیجائز ہے؟ (نہیں)اس کوتعزیر ملک گی اس نے گناو کیا ب- نقد من توبداصول لكما ب من ارتكب جويمة جس في كوئي ايا كناه كياليس فیھا حد مقور جس میں کوئی حدمقرر نہیں ہے فیعزد اس پر تعزیر لگائی جائے گی یہ قدوری سے لے رم ایدتک میں موجود بدتو انہوں نے کہا کردیکموڈ اکٹر صاحب تم نے جوبات کی ہےابتم بناؤ کر ترفری شریف پر تو پیٹاب کرنے کے لئے تیار ہے،ابن باجہ شریف جوحدیث کی کتاب ہاس پر تو پیشاب کرنے کے لئے تیار ہے، لوگوں نے اس ڈاکٹر کھیرلیا کہ ورات دن بہال گتاخیاں کرتار ہتاہے، فقہ کے بارے میں ، آخر کاراس نے معافی مائلی شروع کر دی اورتحری طور پر بیلکھ کر دیا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی اور میں اٹی فکست تعلیم کرتا ہوں۔ یہ تھیک ہے کہ اس نے خداے ڈر کرنہیں بلکہ لوگوں سے ڈرکر یہ بات کھی کیل اوگوں کا ذہن تو ایبا بی ہتا کہ یہ گتا خیاں کرتا ہان کی حالت یہ ہے کدادگوں کے سامنے تحریر کردیتے ہیں بعد میں چروی گتا خیال شروع کر

دیتے ہیں۔ای طرح اس عبدالعلی نے بھی گناخی کی کہ جھے امام اعظم ابوطیفہ سے زیادہ احادیث یاد ہیں۔اب اس کےاستادمولاناعبدالجارے یاس بیات بیٹی تو انہوں نے فرا ناظم مدرسہ کو بلایا اور فرمایا کہ عبدالعلی کا نام فورا مدرسہ سے خارج کر دو (سیمولانا عبدالجبارمولانا داؤدغزنوي كوالدين ) اورآج كے بعد عبدالعلى مدرسمين يرصف ند آئے۔ہم اسے برحانے کے لئے تیار نہیں، اور ساتھ ی پہمی فرمایا کہ پیخف عفریب مرتد ہوکرمرے گا۔مولاتا کے کہنے براس کو مدرسے نکال دیا گیا۔مجدے نکال دیا گیا اورمولانا کے کہنے کے مطابق وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، مرزائی ہو گیا۔ جب لوگوں نے مولانا کی بات بوری ہوتے دیکھی تو لوگ مولانا کے باس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت يه بات تو وا تعتابورى موكى بليكن غيب كاعلم تو الله تعالى كوب، آپكوكيي يد چلا؟ فرمايا جبتم لوگوں نے عبدالعلی کی گتاخی کا ذکر میرے سامنے کیا تو میرے ذہن میں فررا بخارى شريف كى مديث قدى آ مى الله تعالى فرمات بين من عادى وليا فقد اذنته بالعوب جس مخص نے میرے ولی کود کھ بنجایا ، الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف میرااعلان جنگ ہے۔

# الله والول كوستانے كى سرا:

حفزت بجددالف ٹانی "بیٹے تھے۔اللہ والوں کے خالف بھی بہت ہوتے ہیں،

الوگوں نے کی عورت کو بھیجا،اس نے مجددصاحب کوآ کر گالیاں دینا شروع کردیں، بہت
مرید بیٹے ہیں،اب ان مریدین کو غصہ آرہا ہے،حضرت مجددالف ٹانی "نے ان کوروکا،

فرمایا اس کو چھینیں کہنا، وہ پھراجازت مانگتے ہیں کہ حضرت یہ گالیاں بک رہی ہے،فرمایا
اجازت نہیں ہے۔اس کے بعد بیٹے بیٹے فورا آیک آدی کوفرمایا کہ اٹھ کراس کے منہ پر

زورت تفیر مارو۔اس نے اٹھنے میں در کردی۔آسان سے بھل کری اور وہ مورت مرحی۔ عدوصاحب تن مريدكو اثا،فرماياد يكوم في دريرردي، يس اسعورت كومواف كررباتها لیکن الله تعالی کی غیرت کوجوش آ گیا ،اب میں اس جوش کو معتد اکرنے کے لئے جا بتا تھا كديرى طرف سے يرام يداس كو ماروے تاكداس طرف سے بدلد ہوجائے اوراللد تعالی کے قبر میں بین پکڑی جائے، اب تیری اس در کی وجہ سے بیمزااس کوئل ہے۔اللہ تعالی کی غیرت کو جوش آتا ہے جب کوئی الله والوں کوستاتا ہے۔مولا تا عبدالجبار قرماتے ہیں کہ جب بیصدیث میرے ذہن میں آئی تومیرے ذہن میں بیات حدیث پاک کے موافق بالكل جم كى كداب المحض كے خلاف الله تعالى نے اعلان جنگ كرويا ہے اور جنگ كموقع ير برفريق كى كوشش مد بوقى بىكدومرى فريق كازياده سازياده نقصان كرب، بدے سے برااس کا نقصان کرے اور سلمان کے پاس ایمان سے زیادہ اور کوئی قیمتی چیز ہیں ہے۔میرے ذہن میں بربات آئی کداب اس کا ایمان سلامت نہیں رہےگا۔

#### حلاله كالمسكله

ای طرح کا ایک اور عبرت ناک واقعه شامی شریف کی تیسری جلد باب السریر میں فرکور ہے۔ آج کل بھی ایے واقعات ہوتے رہے ہیں ، ایک آ دی کے بلدے میں آتا ہے کدوہ آیا اور کہتا ہے کہ بوی کو تین طلاق، سمجانے والا لا کھ سمجھائے کہ ایک طلاق دے لواگرتم بہت بی غصے میں ہو جہیں بھی سوچنے کا موقع مل جائے گا، اس میں تم رجوع بھی کرسکتے ہو،بعد میں نکاح بھی کر سکتے ہولیکن غصہ میں کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو بس تین بی طلاقیں دینی ہیں، کم تو دینی بی نہیں، اب جب تین طلاقیں دے دیں تو اب اس کے بعد بھامتے ہیں کہ کوئی حنی عالم اس کو بیفتو کی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ یہ بیوی تم

رکھ سکتے موبغیر شرق نکاح حلالہ کے۔اب وہ غیرمقلدین کے پاس بھا گتے ہیں ، وہاں جاتے ہیں، ان سے فتوی ملتا ہے کہ یہ بیوی جائز ہے، بیتو بالکل حرام حلال کا مسلم ہے۔ ایک غیرمقلدمولوی صاحب جھے ایک دن کئے لگے کہ آپ کے ذہب میں حلالہ ہے؟ میں نے یوجیما کون سا؟ ہمارے یہاں تو حلالہ بالکل مروہ تحریمی ہے۔ حلالہ اس تکاح کوکہا ا جاتا ہے کہ نکاح کے اندر بیشرط ہو کہ میں اس شرط پر بیٹورت تیرے نکاح میں دے رہا مول كرتوايك وفعصحت كے بعداس كوطلاق دے دينا اور وہ تبول كرنے والا كے كريل واقعثاس شرط يراس عورت كوقبول كرر بابون ،اس كونكاح طلاله كيت بي - يس في كهاكه ماراكوني بي نكاح خوال ايها نكاح نبيل براهتاه آب خدا جانے حلاله كس كو كہتے ميں؟ كہنے لگا کہ یہ چربھی ہے تو حلالہ، میں نے کہا آپ جوساری عراد کون سے حرامہ کرواتے ہیں میشد بمد کازنا، کینے لگا کہ اصل میں بم تو فق کی اس کتے دے دیتے ہیں کہ چلو کچھنہ کچھ تو موجاے گا۔ آخراس نے اپنی بوی لے قوجانی ہے اگرچہ ہم فتوی نددیں اس لئے ہم فتوی دے دیے ہیں کہ چلو یکھنٹ کھوتو ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یکھند پھونیس بلکہ بہت کھ موجاتا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ بھی فتوی نا دیتے بھر بھی وہ میاں بوی کی طرح ربيخ توكم ازكم ساري عمران كاضميران كوطامت توكرتا كد كناه كررب بي اوروه اس گناه کو گناه مجمد کرتے ، گناه کو گناه مجمد کر کرنافس ب باه کو حلال مجمد کر کرنا کفر ب، انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تم نے بوی تو اس کے ساتھ بھیج دی لیکن ایمان تو دونوں کا برياد كرديا\_

#### ایک اور واقعه

ایک دافعه تا ہے کہ امام ابو بمرجر جانی جوامام ابوحفص کبیرے شاگرد ہیں، امام

40 ابوحفص كبيرًامام محمدٌ كے شاكرد بين اورامام محمدٌ امام اعظم ابو حنيفة كے شاكرد بين، ان كے سامنے ایک فتوی آیا کہ ایک حنی نے کسی شافعی المذہب سے رشتہ طلب کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پرلز کی کارشتہ دوں گا کہتم رفع یدین کرنا شروع کردواورامام کے پیچیے فاتحة شريف بره ها كرو-اس نے كہا كه مجھ منظور ب-اس نے رفع يدين بھي شروع كردى اورامام کے پیچے الحد شریف بھی پڑھنی شروع کر دی اور تکاح ہوگیا۔فتوی پوچھا گیا کہ بد نکاح ہوگیا ہے یا کنہیں؟ شای شریف میں اکھا ہے کہ امام ابو بکر جرجانی نے تعوری در سر جما كرغور فرمايا اوراس كے بعد فرمايا كرنكاح بوكيا،ليكن سب سے بوا خطرہ سيے كم مرتے وقت اس مخص کوایمان اور کلم نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات س کرتمام حاضرین کانپ المه كن كي معزت بيكيع؟ فرنايا وه جس مسلك كون سجمة اتحاس كواس قرم دار دنيا ك لئے چھوڑا ہےاوراللہ تعالى كورين كى اس طرح نا قدرى جوكر ساور تعت كى ناشكرى كرے الله كا قانون يہ ب كالله تعالى اس سے اپنى وہ نعت چين ليا كرتا ہے۔ يہايت خطرتاک بات ہے۔مولانا عبدالجارغرنوی نے بھی عبدالعلی طالب علم کے بارے میں یمی فرمایا کداس مدیث قدی کی وجہ سے میں نے کہا تھا کدید حض اب مرتد ہو کرمرے گا اورابيابى موارعبدالعلى مرتد موكر مرا

#### ايك اورواقعه:

اس طرح کا ایک واقعہ العدل ۱۹۳۵ء،۱۳مک کے اخبار میں، میں نے پڑھا، بد اخبار كوجرانواله سي شائع موتا تهاراس ميل لكها مواتها كدمولانا محدابرابيم جوكه صوبه بهار كے تھے، آراشہر بصوبہ بہار میں ، مولانا محد ابراہیم صاحب آروی ، وہ بھی غیر مقلد تھے اوراس علاقے کے بہت برے ولی کامل حنفی المسلک کے حضرت مولا نامحم علی صاحب منگیری گزرے ہیں۔ بہت بڑے ولی بھی تنے اور بہت بڑے عالم بھی تنے، صاحب کشف وکرامت بزرگ تنے،ان کے بڑے جیب وغریب واقعات آتے ہیں۔

جب قادیانیت کا فتنہ پھلنے لگا تو حضرت نے اسے تمام خلفاء کو بدلکھ دیا تھا کہ آج کے بعد قادیا نیت کی تردید فرض ہے، اگر تبجدرہ جاتی ہے تورہ جائے، نوافل ووظائف میں کی ہوجاتی ہے تو بے شک ہوجائے لیکن قادیا سبت کی تردید بہت ضروری ہے۔وہیں منکیر میں ایک قادیانی ڈاکٹر تھا،حضرت نے جب تقریر فرمائی تواس نے بھی سی، بوی موثر تقريرتى \_وه روتا مواآيا اور كين فكاحفرت بات يهيك كمين قادياني مون،آب كي تقرير سے میرادل برا بے چین ہے لیکن میں جا ہتا ہوں کہ اطمینان قلب کے لئے کوئی اور بات بهى سامنة آجائة اكمين بور اطمينان ساس مسلك وجهور دول ،فرمايا عقائدين اطمینان تو کتاب وسنت میں ہوتا ہے، کشف وکرامات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔اس نے کہا حضرت صرف اس لئے تا کہ اطمینان ورا توی ہوجائے، فرمایا اچھا تمہارے یاس مرزا قادیانی کی کوئی کتاب ہے، اس نے کہا جی بہت ی کتابیں ہیں۔فرمایا کوئی کتاب لے آؤ، پر حضرت نے اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کروائی کردیا، فرمایا کہ آج بدکتاب رات کو تیے کے بیچے رکھ کرسو جانا، تو وہ تیے کے بیچے رکھ کرسوگیا تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا موں۔جہاں جہاں مرزا قادیانی اپنا ذکر کرتا ہے وہاں وہاں مثلاً وہ "میں" لکمتا تو "میں" کالفظ نہیں بلکہ خزیر کی شکل بنی ہوئی ہے۔جو منی التا ہوں یکی کیفیت ہے کہ جہاں جہاں مرزا قادیانی کا ذکر ہے اس کتاب میں، وہاں خزیر کی شکل نی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ای وقت میری آ کھ مل گئے۔ میں نے اٹھ کر الله كى بارگاه ميں رونا شروع كرديا۔ يه بهت بوے ولى كامل تھے، ج كے لئے تشريف لے

مح ،ای سال مولانا محد ابراہیم صاحب آردی بھی جے کے لئے تشریف لئے محے وہ جو غیرمقلدعالم تفو لکھاہے کہ آپ مکہ مرمہ میں حرم پاک میں جراسود کے پاس کھڑے تع این حفرت مولانا محرعلی صاحب مظیری تو مولوی محد ابراجیم صاحب آردی جوانبی ك صوبه ك تقى البيل ك علاقد ك تصديروت موت مولانا محمل ك ياس آئ اورآ کرمولانا محرعلی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آج آپ کے ہاتھ پرتوبركے آيا ہوں، آج تك جو كھيں نے امام ابومنيفة اور حقيم كے بارے ميں کہاہے میں توبر کرتا ہوں اور میں مسلک حنی آپ کے ہاتھ پر یہاں جرم پاک میں جراسود ك پاس كور بوكر قبول كرتا مول مولانا محد على فرمات بين كديس في دوتين مرتبه اے دیکھا کہ یہ و مخض ہے کہ ہمارے پورے صوبہ بہار میں سب سے زیادہ فقد تفی کے خلاف بولنے والا ہے اورسب سے زیادہ اہم امام ابو حنیفہ کے خلاف وسوسے ڈالنے والا ب- آج بي يهال حرم ياك ميل روتا بوا آراب-

### آخروجه كياب؟

مولانا فرماتے ہیں کہ ہیں نے بوجھا کہتم کہاں ہے آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت ہیں مدیدہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ ہیں نے بوچھا کہ اس توبہ کا لیس منظر کیا ہے، ہم کیوں توبہ کررہے ہو؟ تم تو امام ابو حنیفہ کے بخت خالف تھے۔ مولا نامحم ابراہیم آ روی نے بیان کیا کہ حضرت میں روضہ اطہر پر حاضر ہوا، وہاں میں بیٹھا صلوة وسلام عرض کوتا رہا، کافی دیر تک میں وہاں بیٹھ بیٹھے اوگھ آگئ، میں خواب میں کیا دیکھ کا ویک دیر تک میں وہاں بیٹھ بیٹھے اوگھ آگئ، میں خواب میں کیا دیکھ کا موں کہ بہت عالی شان باغ ہوا دراس میں ایک بہترین مکان ہے، اس میں تخت بچھا ہوا ہے اور آ قائے نامدار حضرت محمد رسول الشریقیة اس تخت پرتشریف فرما ہیں۔ آ ب سیالیہ ہے۔

کے دائیں طرف چاروں خلفاء بالترتیب بیٹے ہیں۔ آپ کے بالکل ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ کے بالکل ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں دوسرے نمبر پر معفرت عثان غن طبی اور چوشے نمبر پر معفرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور آپ کے بائیں طرف چاروں ائد ترتیب کے ساتھ بیٹے ہیں۔ آپ کے بالکل قریب سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ ہیں، دوسرے نمبر پر امام مالک ہیں تیسرے نمبر پر امام شافع ہیں اور چوشے نمبر پر امام احد بن صنبل ہیں۔ میں فی میں اور چوشے نمبر پر امام احد بن صنبل ہیں۔ میں فی میں ہے۔ جملہ معز ضد کے طور پر عرض کرتا ہوں۔

آ پ ایک دین کی محیل کا اعلان کرنے والے، یہ جاروں خلفاء ہیں جن کے وريع دين كومكين نعيب بولى وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم. بيجارول ائمہ ہیں جن کے ذریعے دین کو تدوین نصیب ہوئی، انہوں نے مسائل کو کتابوں میں مرتب كروا ديا تاكماللد كے نى كى سنت برعمل كرنا آسان موجائے۔مولانا محمد ابراہيم آروی کہتے ہیں کہ لوگ قطار بنا کر جارہ ہیں اور آپ علی سے مصافحہ کر کے باہر آتے ہیں۔ میں جب سامنے دروازے بربیٹا تو مجھ سامنے سے ہٹا دیا گیا، اور اندر جانے کی اجازت نبیں دی گی،اب میں چھے کمڑا ہو گیا۔ آنخضرت علیہ کا چروانور جب نظر آیا تو میں نے روکز کہا کہ حضرت میراکیا گناہ ہے کہ آپ کے در دولت پر حاضر ہو کر بھی مصافحہ ے محروم ہول ، تو آپ علی نے نصے سے چیرہ انور دوسری طرف موڑلیا۔ میں وہال کھڑا روتارہا۔ کافی دیر کے بعد پھر حضرت کا چہرہ انورسامنے نظر آیا تو میں نے پھررو کرعرض کی كه حفرت اگر مجھے يہ پيتہ چل جائے كه وه كون ساكناه مجھ سے ہوا ہے جس كى وجہ سے آب جھے سے ناراض ہیں تو میں اس سے توبر کراوں۔ میں کنہگار ہوں، آپ کواللہ نے رحمة اللعالمين منايا ہے، انسان كتنا بى كنهكار كيول ند موآ پ تو رحمة للعالمين ميں - آ ب عليه

مجے بہتادی تاکہ میں توبر کراوں۔ حضرت ماللہ نے پر چرہ انور غصے یوں چھرلیا، کہتے ہیں میں روتا رہا، لوگ جاتے رہے ،مصافحہ کرتے رہے، پھر تھوڑا ساخلا ہوا تو میں نے چرہ انور پرنظر ڈالی اور میں نے روکر کہا حضرت آپ مجھے فرمائیں کہ کون می وجہ ہے جس وجدے مجھے مصافحہ کی اجازت نہیں، بلکہ اندرآنے کی بھی اجازت نہیں ہورہی۔ حضرت علي في المام الوصيفة تم الصنار المن مع الله في المام الوصيفة في المام الوصيفة المام الوصيفة المام الوصيفة المام الم مولانا ابراہیم آروی کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میں نے وہی ہاتھ امام صاحب کی طرف چھرد ئے۔ میں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کواتنا ہوا مرتبه عطا فرمایا ہے اور بروں کا حوصلہ بھی بہت برا ابوتا ہے، آج تک میں نے جو کچھ آپ كى شان ميں بكا ہے ميں بالكل توب كرتا موں اور آپ مجھے معاف فرمادي آئدہ ميں بھي اس م کی گتاخی نہیں کروں گا۔ آج میں نے جوآب کا مقام دیکھا ہے اس مقام کے بعد تو ویسے بھی زبان آپ کے خلاف نہیں چل سکتی۔امام اعظم ابوحنیفہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا كداچهايس نے معاف كرديا، توجب امام ابوعنيف نے بيفرمايا تو پھر جھے اندر جانے كى اجازت موئی اور میں نے نی اقدی ساتھ سے مصافحہ کیا۔

کہتے ہیں کہ ای وقت جب میری آ کھ کھی تو میں مدینہ منورہ سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر میں غیر مقلدیت سے تو بہ کرتا ہوں۔ پچھلا جو کچھ ہوا اللہ تعالی مجھے معاف کردیں۔ آپ بھی میرے لئے دعا فرمائیں، آئندہ بھی میں ایسے لوگوں کی شان میں بالکل بدز بانی نہیں کروں گا۔

ایک کتاب میں ، میں نے عجیب بات پڑھی ، فرمایا کہ بعض نیک لوگوں میں بھی بعض اوقات آپس میں کوئی رہن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دونوں کے دونوں

بخشے ہوئے جنتی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالی ہوں فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب
کی بخشش ہوگ۔ دنیا میں تھوڑ اسا بدلہ ہوجا تا ہے۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے امام
اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بچھ لکھا ان میں اگر کوئی بڑا آ دی تھا تو اللہ تعالی نے یہ کیا کہ دنیا
میں اس کی تقلید جاری نہیں ہونے دی۔ اب یہ تقلید جاری ہونا تو بہت بڑا فیض ہے نا۔ خود
نی اقدی علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب نبیوں پر فخر کروں گا۔ بعض نی
اس حالت میں تشریف لائیں گے کہ اکیلے کھڑے ہوں گے، ایک آ دی بھی ان پر ایمان
نہیں لایا ہوگا، ایک بھی اُسی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک اسی ہوگا، کسی کے ساتھ دو، کسی
کے ساتھ پانچی، کسی کے ساتھ سات اور سب سے زیادہ اُسی میرے ساتھ ہوں گے جو

جس طرح نبیوں کواپنے امتیوں پر فخر ہوگا ای طرح ائر کواپنے مقلدین پر فخر ہوگا ای طرح ائر کواپنے مقلدین پر فخر ہو گا۔ ہم فقد حنی کے موافق جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنا اجراللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمارہے ہیں استے ہی درجات امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی بلند فرمارہے ہیں۔ حن معر حنی کے ایر صفیر

جنت میں حنفیوں کی ساٹھ تقیں:

خواجہ محد پارسا بررگ گررے ہیں، انہوں نے کشف میں دیکھا کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ میدان قیامت میں جنتیوں کی ایک سوہیں مفیں ہوں گی، میں نے حالت کشفی میں دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہے اور جنت میں جانے کے لئے لوگوں نے مفیں بنالی ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کی مفیں ایک سوہیں ہوں گی، آئ تی گئتی ہی کرلیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب گئتی کی قو واقعا ایک سوہیں مفیل تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں چالیس مفیل پہلے سارے نبیوں کے امتیوں کی

ہوں گی ادرای مفیں مرف امت محمد علقہ کی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بیمی گنتی کی واقعتا جاليس مفي بهليامتو ل كابيراوراي مفي حضرت ياك عظية كامت كابير كت ين كدمير دل من خيال آياكدان من سيديد ولاكي كدخفون كى كتنى مفيل بير، كيونكه حنيول كى تعداد بهت زياده بــ ميس نے ديكھا كه اسى مغول ميں سے ساٹھ مفیں حفیوں کی ہیں اور ہیں مفیں باتی اسمہ کے مقلدین کی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے امام صاحب کے خلاف کوئی بات کھی، آخرت میں اللہ نے ان کو كوكى سرائيس ديلىكن دنيايس بيهواكمان كاتقليد جارى نيس موكى اوربياتنا بوافيض جو تعا حضرت امام اعظم الوصيفة كويدا تنابزااجر جول رباب، ايساجر مي وه لوگ محروم كر دیے گئے۔ دیکھتے نا! حکومت کی پرخوش ہواوراسے دس مربعہ زین الاث کردے کہ بیہ دل مربعدز من تیری ہے،دوسرے آدی کودومینے قیدندہی کرے لیکن جباسے کچے بھی نہ ملے مرب حرت تو ہوگی کہ اس کوتو اتا انعام ملاہ اور مجھے بیانعام نہیں ملا۔ اس لئے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں جو قانون بنایا فرمایا ہدہ یہ ہے کہ جب وی بند ہو جائے اور اللہ تعالی کی طرف سے نی وی نازل نہ ہوتو یہ پت چلانا كهكون الله كے مال مقبول ہے اوركون مقبول نبيس ہے اس كا ايك بى قاعدہ قرآن و مدیث میں ندکور ہے کہ اللہ کے نیک بندے یعنی اولیاء اللہ کا دل جس آ دی کی طرف ماکل موجائے بداللہ کے ہاں مقولیت کی دلیل ہے کوتکہ حدیث پاک کے مطابق برمقولیت زمین پر بعد میں آتی ہے، عرش پر پہلے ہوتی ہے۔ آسانوں پراس معبولیت کا اعلان پہلے موتا ہے، جب عرش سے لے كرفرش تك اس كى مقبوليت ثابت موكى، اب اس ميں شك نہیں کرنا جاہے۔

### تمام فقهول مين فقة في اورسلسلول مين سلسلة قادريدي مقبوليت:

اس لئے بعض نے بیجیب بات کھی ہے کہ فقہ کی فقہ خی اورسلسلوں کی سلسلہ قادریدان دونوں کو پروردگار نے متبولیت بخشی ہے۔سلسلہ قادریدسب سے زیادہ دنیا کیں پھیلا ہے،ہم جیسے گنہگاروں کیں پھیلا ہے،ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکرادا کرنا چاہئے کہ ہم مسلکا حفی جیں اورسلسلہ ہمارا قادری ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو اتنی مقبولیت عطافر مائی کہ اس فقہ کے مطابق ساری دنیا جیس نمازیں پڑھی جارہی ہیں۔فقہ کے مسائل کو دیکھ کردوزے رکھے جارہے ہیں۔لوگ فقہ کے مسائل کو دیکھ کرلوگ زکو قورے ہیں۔ لوگ فقہ کے مسائل کو دیکھ کرلوگ زکو قورے میں۔ لوگ فقہ کے مسائل کو دیکھ کرلوگ زکو قورے میں۔ نقہ کے مسائل کا حل فقہ میں موجود ہے۔ روح کی صفائی دل کی صفائی حضرت خوث الاعظم پیران پیرسیر عبدالقادر جیلانی سے جہاں دونوں نوسیس اسٹھی ہوجا کیں، وہاں کہتے جی نود علی نود .

الله تعالی کے سامنے ہم اس بارے میں شکر گزار ہیں کہ ہم مسلکا حنی ہیں اور ہمارا سلسلہ بیعت سلسلہ قادر بیہ ہاور بیدونوں اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ الله تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی تابعداری کرنے کی توفیق عطافر مائے، (آئین)

## کیا گیارہویں دینی جائزہے:

حفرت مولانا بشراحمد پسرورگ نے فرمایا کہ کی نے جھے یہ پوچھا کہ حضرت میں اور بی جائز ہے؟ اس میں میں جائز ہے؟ اس کی اور بی جائز ہے؟ اس نے کہانماز کا کون اٹکارکرٹا ہے؟ نماز پڑھنی قوجائز ہے۔ فرمایا اگرنمازی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو پھر؟ کہنے لگا پھر تو غلط ہے۔ فرمایا جس منہ ہٹا کرمشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو پھر؟ کہنے لگا پھر تو غلط ہے۔ فرمایا جس

طرح نمازجیسی عبادت بھی می طریقے سے کرے توضیح ہے اور اگر نماز جیسی حبادت کو غلط طریقے سے کرے تو غلط ہوجاتی ہے، اس طرح بزرگوں کا ایسال تو اب بھی اگر می طریقہ ے کیا جات وصح ہے اور اگر اس میں کوئی علی آجائے تو غلط ہوجائے گا۔ اب اس نے بوجها كدحفرت الل مين محم طريقة كياب اور غلط طريقة كياب؟ حضرت في فرمايا كدد مجمع اس ملک میں پندت نہرو اور دوسرے پندت گزرے ہیں جوسیاس طور پر بردی اہم شخصیات تھیں اور لوگ بھتے تھے کہ سیاس طور پر بیاوگ بڑے تھمند ہیں لیکن بیدونوں دینی طور پرات بے وقوف ہیں کم مع اٹھ کرسورج کے سامنے یانی چھڑ کا کرتے تھے اور کہتے تے کہ سورج آج ہمارے سامنے شنڈے رہنا۔ وہ سیجھتے تھے کہ کا نات کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آج سورج کے سامنے جار چینئے ماردینے سے ہمارا دن شندارہے گا،دین طور پریدلوگ استے بے وقوف تھے۔ ہمیں اگر اسلام کی نعت آج نعیب ہے واس میں دو بزرگوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ ایک سیدنا امام اعظم ابوحنفید کا اور دوسرے حضرت غوث الاعظم بيران بيرسيدعبدالقادر جيلاني "كاران لوكول كى مختول سے بيدين ك نعمت بم تك ينجى إورجب كوئى آدى احسان كرتا بي خواه خواه دل جابتا بيكراس كالمجمنة كجمه بدله دياجائه

حفرت پروریؓ نے فرمایا کہ ہم اپنا پورا گھر اللہ کے نام پر خیرات کر کے ان دونوں بزرگوں کو واب بہنچا دیں تو یقین کریں کہ پھر بھی ہم نے ان کاحق ادائمیں کیا كيونكه بم نماز پڑھ رہے ہيں توبيام اعظم الوحنيفة نے مدون كى ہے۔ان سے جميل نماز را من کے مسائل ملے ہیں۔فرمایا ان بزرگوں کے ہم نے حالات راجھ ہیں۔انہوں ن وین کی اشاعت میں معی سال یا مبینے کا کوئی دن مقررتیس کیا۔الله تعالی مجی جا ہے میں کدان کوالصال تواب زیادہ سے زیادہ موتارہے، کوئی تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت الله تعالى نے دن رات كے چوبيل محفظ بيدرواز وكملا ركھا ہے۔جس قدرآ بو توفيق موالله كے تام ير دے كراس كا تواب حضرت بيران بيرسيدعبدالقادر جيلاني"، حضرت امام اعظم الوحنية وبخشيل الله تعالى يقينا قول فرمائيس مح بتمهار يجي اجريس کوئی کی نہیں ہوگی ، پہطریقہ تو درست ہے۔

اس نے یو میما کے غلط طریقہ کیا ہے؟ قرمایا غلط طریقہ بیے کہ کوئی سے محص (معاذ الله) كالله تعالى في ات عرص بدونيا بناركى ب،اب الله تعالى كي كرور موك بير سارے کام خوذہیں کر سکتے اس لئے کچھکام تشیم کردیتے ہیں کہ بارش تم برسادینا،اور بیٹے تم دے دیا کرنا، اس نیت سے کوئی نذرو نیازیا قربانی کرے توبی غلا ہے کیونکہ براللہ تعالی کائ ہے۔ یا بے اوگوں کائن نہیں ہاس لئے اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے قریر طریقہ فلط ہے۔ ہاں اس نیت سے کہان لوگوں کی مختوں سے دین کی نعمت ہم تک پیچی ہے اور آج میں کلم نصیب مواہے بقرآن یاک کی تلاوث نصیب ہے، نماز پڑھنی نصیب ہے، اللہ کا نام لينا نصيب ہے، يه بات دل ميں ركھ كر محر الله كا نام كران كوثواب بخشا جائے توبيد يقينا درست طریقہ ہے۔اس لئے فرمایا کہ بکل نہیں کرنا جائے۔ جتنا زیادہ ہوسکے اللہ تعالی کے نام ے انسان کوٹری کرنا جائے اورائے محسنوں کے احسان کا مجھ نہ کہ بدلددینا جائے۔

خلاصداس آیت کریمد کا جویس نے پرهی تھی یہی ہے کہ عنداللہ مقبولیت کی جو دلیل کتاب وسنت میں موجود ہے، نیک لوگوں کے داوں کا کی طرف جمکاؤ بیمسلک حفی اورسلسلة قادريد يس سب سي زياده يائى جاتى ب-الشرارك وتعالى جميس اس مسلك اور سلسله سے دابسة رکھے اور ان کے فیوض و برکات سے جمیں مستفیض فرمائے

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

استغفر الله تعالى ربى من كل ذنب واتوب اليه.

(خطاب بمقام کراچی)

# حقانيتِ اسلام و حقانيتِ فقه

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ان الدين عند الله الاسلام.

(صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم)

الله تعالی کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ الله تعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں ہے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر انسانوں میں ہے مسلمان بنایا کیونکہ دنیا میں جنے بھی دین ہیں ان میں سچادین صرف اسلام ہے، اگر چہ ہردین والا کہتا ہے کہ ہمارادین سچاہے، کوئی بھی این دین کوجھوٹا کہنے کے لئے تیار نہیں، لیکن چار بنیادی با تیں ایسی ہیں جن کا جواب مسلمانوں کے سواکس کے پاس نہیں۔

# حقانيت اسلام كى جارينيادين:

کیلی بنیادی بات بیہ کہ جب ساری دنیا کا خدا ایک ہے، ساری کا نکات خدا
کے بند ہے تو ان کا نی بھی ایک ہونا چاہئے۔ خاص طور پر اس زمانہ میں جبکہ ذرائع دسائل
ایسے ہیں کہ ایک نی کی تعلیمات ساری دنیا کو پنچائی جاستی ہیں تو آج کل تو خبر چند سیکنڈ دِل
میں پوری دنیا کا چکر لگا جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے رحضرت عیسیٰ علیہ
السلام تک کی پنج برکا یہ دو کانہیں ہے کہ ساری دنیا کے لئے دہ نی بن کرآئے۔

### ا-عالمكيرنبوت:

صرف اورصرف حفرت محدرسول الله الله كادعوى ب كه جس طرح الله تبارك وتعالی رب العالمین ہیں، مجھے اللہ تعالی نے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔جس طرح الله جارك وتعالى رب الناس بين بورى نسل انسانى كرب اور خدا بين اس طرح مجھ الله تعالى نے كافة للناس بشيوا و نديوا سارى سل انسانى كے لئے بشيراورنذرينا

### انبوت کی ضرورت:

يهال پہلے يه بات بھى سمحدلنى جائے كەنبوت كى ضرورت كيا ہے؟ جس طرح اس دنیا میں کام کرنے کے لئے ہمیں دوروشنیوں کی ضرورت ہے۔ایک روشی اللد تعالی نے ہارےجم میں رکھی ہے آ تھ اور دوسری باہر کی روشن ہوتی ہے خواہ وہ الثین کی ہویا گیس کی ہویاسورج کی ہو۔ان دوروشنیوں کے بغیر کا صحیح نہیں ہوسکا۔

و کھے ہم اند مرے میں باہر تکلیں تو کوئی آدمی پیشاب کرنے بیٹا ہوتو و کھنے والوں میں اختلاف موجائے گا۔ کوئی کھے گا شاید آدی ہے، کوئی کھے گا شاید کتا ہے، کوئی کے گا شاید کری رکی ہوئی ہے، حالاتک سب کی آگھ میں روشی موجود ہے، صرف وہ چیز روشی مین بیس \_ اگرای وقت نارچ جلا کراس پرروشی ڈال دی جائے تو سارا اختلاف ختم ہوجائے گا کہ بھائی فلال چیز ہے،فلال نہیں تو اس طریقے سے دین میں بھی دوروشنیوں کی ضرورت ہے ایک روشی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمارے جسم میں رکھی ہے۔ دماغ میں ایک چراغ روثن کیا ہوا ہے جس کا نام عقل ہے اور اس کی راہنمائی میں باہر جوروثنی ہوتی ہے اس کو وی کی روشی کہا جاتا ہے۔جس طرح آگھ کی راہنمائی کے لئے باہر ک

روشنیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں،ایک گیس ایک گلی کوروش کرسکتا ہے کیکن ساری دنیا کوروش نہیں کرسکتا ، ایک لاشین ایک کمرے کوروٹن کرسکتا ہے لیکن ساری دنیا کوروٹن نہیں کرسکتی لیکن سورج ساری دنیا کوروشی دیتا ہے ای طرح عقل کی راجنمائی کے لئے اللہ کی طرف سے جودی نازل ہوئی وہ کوئی جزوی دی تھی جھی تورات کا گیس آ گیا، بھی زبور کی الثین آ منى بھى انجىل كى بن آئى كىكن بىرسارى جزوى چىزىتىسى ـ يەنبى ايك ايك قوم يا ايك ایک قبلے کے لئے تھے کیونکہ کوئی گیس بدووی کر بی نہیں سکتا کہ میں ساری دنیا کوروشنی دے رہاہوں۔ والی مدین احاهم شعیبا. ووشعیب علیدالسلام مدین کے لئے پغیر تے۔الی عاد اخاهم هو دا. عاد کی طرف ان کے بمائی حودعلیدالسلام کو بھیجا گیا۔ای طرح موی علیہ السلام بی اسرائیل کے نبی تھے لیکن ساری دنیا کے نبی تھے۔ تو جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد کسی الٹین یا گیس کی ضرورت باتی نہیں رہتی ای طرح قرآن پاک کے نزول کے بعداب سی تورات کے گیس یاز بور کی موم بی یا انجیل کی الثین کی ضرورت باتی نہیں رہی ۔ اگر چہ جب اس کی ضرورت تھی وہ واقعۃ ضرورت کی چیزیں تھیں لیکن اب ان کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ تو باتی پیغمبر جتنے ہیں وہ ایک ایک علاقے کے نبی تھے۔ساری دنیا کے نبی ہونے کا دعوی صرف اور صرف حضرت محدرسول الله علیہ ن فرمایا ہے۔ تو مہلی بات کرساری دنیا کا نی گون ہے؟ اگر دو نی ایسے ال جاتے جن کا دعوی ہوتا تو شاید انکشن پاسلیکشن کی ضرورت ہوتی لیکن اب ساری نبیوں کی تاریخ میں صرف ایک ہی نی ہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ ،جن کا دعویٰ عالمگیر نی ہونے کا اور ساری دنیا کے نبی ہونے کا ہے تو اس لئے دنیا کو انبی پر ایمان رکھنا جا ہے جوساری دنیا کو الله كا پيغام سنانے كے لئے تشريف لائے تو اوركوئى بھى اپنى كى كتاب سے اپنے نبى كا

عالىكىر مونا ثابت نبيس كرسكنا\_

### ۲\_دائمی نبوت:

دوسرایہ ہے کہ آج کل دنیا اپنے آپ کو دانشور، ایجو کیاڈ (Educated)

پڑھی کھی دنیا بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہئے ، اللہ تعالیٰ نے

اپنے نبیوں کودلائل یعنی مجوزات سے سرفراز فرمایا جوان کے نبی ہونے کے دلائل تھے۔اب

سب نبیوں کے مجوزات کتابوں میں ذکور ہیں لیکن وہ پڑھائے جاستے ہیں ، سنے

سائے جاسکتے ہیں۔

سوال بدہے کہ کسی نبی کامعجز و دنیا میں آج بھی موجود ہے جود کھایا بھی جاسکے تو یبودی موی علیه السلام کے معروات ساسکتے ہیں کہ لاٹھی سانب بن کئی اور دریا محث کیا۔ عیمانی عینی علیدالسلام کے معزات ساسکتے ہیں کہ نعمان کوڑھی برآپ نے ہاتھ مجیرا وہ تندرست موكيا، على اطهر كاجنازه جارباتها آب فرماياقم باذن الله وه المحربيث الميا\_ (ليكن بالفعل وكمانيس سكة) ايك بى يغير معزت محدرسول الله عليه الله وبي جن كا مجزوآج بھی دنیامیں باقی رکھا کیا اور قیامت تک رہےگا۔ وہ ہے قرآن پاک کی کی کا معجزه آج دنیا علی باتی نہیں، کیوں؟ ان نبیوں کا دور نبوت چوکد ختم ہو چکا ہے اس لئے ان کی دلیل نبوت کو دنیا میں باتی رکھنا ضروری نہیں تھا۔ ان کی مثال موسی مجولوں کی تھی جیسے ا گرمیول بیل گری کا پیول خوب بهار دکھاتا ہے لیکن دہ سردی کو برداشت نہیں کرسکتا۔ تو تورات، الجيل، زبور، يدموى محول تع -اب اب موسم على انبول نے اب اب علاقے میں خوب میک دکھائی اور ان کو ولولہ رہالیکن اب سدا بہار پھول قرآن پاک المعمليا، مرموسم ميساس كي شان برحتي اور جرحتي جاري باورجول جون زماندر في كرربا

ہاں کے سائل اور اس کے احکام اور زیادہ تھرتے ہوئے لوگوں کے سائے آرہے میں۔ یہ کیے معجزہ ہے؟ بالکل بیعام فہم بات ہے۔ اس بات کو مجمانے کے لئے میں آپ حضرات سے ایک دوسوال پوچھنا چاہتا ہوں۔

### قرآن معزوب

یہ فرمایے کہ آکھ اللہ نے بنائی ہے یا انسان نے؟ (اللہ نے) اور عیک؟

(انسان نے) دیوار؟ (انسان نے) سوری؟ (اللہ نے) تو آپ نے جواب میں پھھیم فرمادی ہے، پکھ کے جواب میں اللہ کا نام لیتے ہیں اور بھی انسان کا نام لیتے ہیں۔ آپ سے بوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے کہ سوری اللہ نے بنایا ہے اور یہ دیوار انسان نے؟ ٹو پی انسان نے بنائی ہے اور سر خدا نے تو آپ ایک ہی دلیل بیان کریکے کہ ساری دنیا ل کر اس سر جیسا سر پیدائیں کر سکی۔ اس سوری جیسا سوری نہیں بنا سکتی، ساری دنیا ل کر اس سر جیسا سر پیدائیں کر سکی۔ ساری دنیا ل کر اس سر جیسا سر پیدائیں کر سکی۔ ساری دنیا ل کر اس سر جیسا بر پیدائیں کر سکے وہ خدا ہی کا ساری دنیا ل کر اس کی جو کام ساری دنیا ل کر اس پاک کلام کی بھی کمام ہوتا ہے۔ تو جو پیچان اللہ کے پاک کلام کی بھی کے وہی پیچان اللہ کے پاک کلام کی بھی ہے۔ تو ساری دنیا ل کر اس کلام جیسا کلام لانے سے جو دہ سوسال پہلے عاج تو ساری دنیا ل کر اس کلام جیسا کلام لانے سے جیسے آئے سے چو دہ سوسال پہلے عاج تھی آئی بھی عاجز ہے گ

آپ ماشاء الله علاء حضرات ہیں آپ کو پد ہے کہ عربی کی بردی لفت المنجد عیسائی کی کمھی ہوئی ہے۔ جوعر بی دان تھا۔ استے بڑے برے عیسائی عربی دان گزرے ہیں ، میبودیوں میں عربی دان گزرے ہیں وہ نتیں لکھ گئے ہیں، عربی کی بردی بردی کتابیں لکھ گئے ہیں جی کی بردی بردی کتابیں لکھ گئے ہیں لیکن قرآن یاک کے مقابلہ میں سورہ کوثر جتنی ڈیڑھ سطر بھی آج تک کی نے نہیں

اللمى مقابله كرنے كى كوشش ضروركى كيكن جونقرے مارے سائے آئے وہ ايے تھے كه خود كافرول نے ان كوتمير مارے، الفيل و ما الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب و خوطوم طویل فانه من خلقة ربک الجلیل. خودکافرول نے کہا کم بخواس سے تو خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ جب عربی دان اس فقرے کو قرآن کے مقابلہ میں رکھیں سے تو وہ کیا کہیں کے کہ کتنی گھٹیا ذہنیت کے لوگ تھے۔ و السماء ذات البووج اس کے اً مقابله من والنساء ذات الفروج. "اب بيكتنافش ادر كما فقره قاجوانبول في بنايا آخرانبول نے ہتھیار پھینک دیئے اورائ نے مرنے برآ مادہ ہو گئے ،اپنی بولول کو بیوہ چھوڑ سکتے، اپنے بچوں کو پیٹیم چھوڑ گئے۔ میدان بدر واحدیش اتر بے لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو قرآن پاک کے مقابلہ میں ڈیڑھ سطرنہیں لاسکے۔تو دوسری بات بیٹھیک ہے کہ سارے اینائے نی کانام لیتے ہیں لین جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے نی کامعجرہ اس وقت دنیا میں کوئی موجود بھی ہے یا صرف برا صف سننے کی باتیں رو گئی ہیں ، تو سوائے حضرت محررسول الله والله الله المنظم كريس كا دليل نبوت آج دنيا مين موجود تبين ہے جس سے پند جلاك آپ بی کی نبوت کا دور ہے، پہلے نبیوں کی نبوت کا دورختم ہو چکا ہے۔

س تعلیمات نبوی علی محفوظ مین:

تیسری بات میہ ہے کہ ہم نے پیغبر تلاش کرلیا جو عالمگیر نی ہے، ان کی دلیل نبوت بھی سامنے آگئی۔سورج سے بروھ کران کی نبوت کا یقین ہمیں ہوگیا،لیکن فائدہ جب ہی ہوگا کہ نبی جوتعلیمات لے کرآئے تھے وہ بھی محفوظ ہیں یا گم ہی ہو چکی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی صرف ہمارے پاس ہی ہے کیونکہ باتی کسی نبی کی تعلیم آج دنیا میں محفوظ نہیں بلکہ میں تو مناظروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں عیسائیوں سے کہا گرموی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اورعیسیٰ علیہ السلام کے اساءِ گرامی قرآن پاک میں نہ آتے تو ہزاروں اور نبی تھے جن کے ناموں سے بھی دنیا واقف نہ ہوتی۔ اللہ تارک و تعالی نے تکوینی طور پر ان زبانوں کوئی دنیا سے مردہ کر دیا ہے جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

آج عبرانی، لاطین، بونانی زبانیس دنیامیس کسی ایک ملک میس بطور زنده زبان بولی نہیں جاتیں، کہیں کوئی ایک آ دھ کتاب ہو، جب تک محاورات زبان کے استعال نہ مول تو اس زبان کوزندہ نہیں کہا جاتا اور اس کو سمجما بھی نہیں جاسکتا۔ تو اللہ تعالی نے ان زبانوں کو بی ونیا میں مردہ کر دیا ہے جن زبانوں میں پہلی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔اب ساری دنیامل کرخدا کے مارے ہوؤں کوزندہ نہیں کرسکتی۔ وہ چشمے خشک ہو چکے ہیں۔ ہاں دھوکے میں بعض لوگ ان کی ریت کی چیک کو پانی کی چیک سجھ رہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ شایدوہاں جاکر پیاس بچھ جائے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ پیاسے مرتے چلے جا رہے ہیں۔آج ایک بی آب حیات کا چشمہ ہے جس کا نام قرآن پاک ہے،اس کے سوا اور کہیں روحانی پیاس بجھائی نہیں جاسکتی۔تو تعلیمات کےسلسلہ میں تورات آج جارے یاس پانچ حصوں میں ہے۔لیکن مولی علیہ السلام تجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ آج تک کسی کو پیتنہیں تو کیا ضرورت ہوئی یانچ حصول کے محفوظ رکھنے کی جب سجدے کا طریقہ بھی یا د نہیں۔ چاراجیلیں ہیں عیسائیوں کے پاس،متی، مرس،لوقا، بوحنا،لیکن آپ ان سے پوچیس کیسی علیدالسلام الله کی بارگاه میں سجدے کرتے تھے تو کوی شیج پڑھتے تھے؟ کسی کو پیدنہیں۔ ذکر ہی سرے سے نہیں، صرف اتنا ہے کہ آخری دنوں میں جو سجدہ کیا تو ب فرمارے تھے کہ اے میرے آسانی باپ اگر ہوسکتا ہے تو بیصلیب کا پیالہ مجھ سے مل

جائے۔ تب بھی تیری مرضی جو ہے وہ پوری ہو، توبیا کوئی اللہ کی تبیع نہیں اینے لئے ایک دعا ہے۔بس تومسے علیہ السلام کی تعلیمات دنیا میں عبادات تک بھی محفوظ نہیں ہیں لیکن اس محفوظ ہیں،آپ و اللہ کے علاوہ کسی بری سے بری شخصیت کی دنیا میں عادات محفوظ ہیں۔ سكندر اعظم بهت برا بادشاه كررا ب اشوت ادر جيت مندوول من كنن بڑے مہارادیگز رے ہیں کہ صدیوں تک ان کے احکام لاٹھیوں پر لکھے جاتے تھے لیکن کوئی نہیں بنا سکنا کرسکندر اعظم کوجس بچی نے اسنے ہاتھوں پرلوریاں دی تھیں اس کا نام کیا ے؟ سكندر جب تخت برآ تا تعاتو كونسا ياؤں پہلے ركھتا تعا؟ سكندر جب لينتا تعاتواس كے لينت كاطريقة كيا تعالكين حضرت محمد رسول الله والتناكي بيعادات مباركه بعي محفوظ بين جس بی مطرت شیماء نے آپ وال کولوریاں دی ہیں اس کا نام بھی قیامت تک کے لئے زندہ موكيا\_آپ عليه جوما بينت توكس ياؤل مل بيل بينته، بيت الخلاء تشريف لے جاتے تو کونسا یاؤں مبارک پہلے رکھتے، زبان پر کونسے کلمات مبارکہ ہوتے، آپ عظی سرمہ لكات توكس آنكه من يبل لكات، آب علية قيص يبنة توكس طرح يبنة، آب علية آرام کے لئے لیٹے تو کس کروٹ پر لیٹے بدوہ باتیں ہیں جو بری سے بری شخصیت کی ونیانے محفوظ نہیں رکھیں لیکن حضرت محدرسول اللہ و اللہ اللہ اللہ علیہ المحد للہ ہم بورے یقین کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ آپ عظیمہ کی پاک سیرت کا ایک نقط بھی گمنہیں ہوا۔جس طرح چودہ سوسال پہلے سورج کی طرح دنیا کے سامنے آپ علی کی سیرت چک رہی تقى،اى طرح آج بحى محفوظ ہے اور انشاء الله العزيز قيامت تك محفوظ رہے گى۔ توبيوه ابتدائی باتیں ہیں جو سے دین کی بیجان کے لئے ہوتی ہیں تو اگر چہ سارے کہتے ہیں ہارا

دین سیا بے لیکن کوئی این نبی کو عالمگیر ثابت نبیس کرسکتا۔ اب عیسائیوں کا انجیلیں تقسیم كرتے پرنااى كوكىتے بيں مرى ست كواه چست كيسلى عليه السلام تو فرماتے نہيں كميں ساری دنیا کا نبی ہوں اور اُمتی اٹھا کرساری دنیا کوانجیلیں پکڑارہے ہیں جا جا کراور کسی نی کامجرو آج بھی دنیا کودکھایا جائے کہ بیہ ہے مقابلہ کروسوائے مارے یاک پغیر علیہ كركس كامجز وموجودنيس اوركس ني كى تعليمات دنيا مس موجودنيس بيس بلكهوه زبائيس بى مردہ ہو چکی ہیں جن میں وہ کتابیں تازل ہو کی تھیں اور ان نبیوں پر اسلام کا احسان ہے کہ اگر کسی کا آج نام زندہ ہے تو اسلام ہی کی وجہ سے زندہ ہے لیکن اس کے برعس حضرت محمد رسول الله على تعليمات كاليك كوشهمى آج تك منبيس موااور انشاء الله العزيز قيامت تك باقى رب كالدى كي من فرض كيا كالشعالي كالشرب كالشف جمين مسلمان مثلا جر مسلمان كهلانے والول ميں سے اللہ تعالى نے جميں الل سنت والجماعت بننے كى او فتى عطافر ماكى۔ ناجى فرقة الل السنت والجماعت بي إ:

جیے سارے دینوں میں سیا دین صرف اسلام ہے ای طرح مسلمان کہلانے والفرقول مين نجات پانے والى جماعت كانام المسنت والجماعت بـــسب سي بهلى بات سے کہ بینام رکھاکس نے؟ تہتر فرقوں کے نام غدیة الطالبین میں شہرستانی کی ملل وغیرہ میں ملتے ہیں لیکن کوئی فرقد اپنا نام اپنے پاک پیفیر اللے سے ثابت نہیں کرسکتا سوائے اہلست والجماعت کے۔ جب قرآن پاک میں بہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہوم تبيض وجوه و تسود وجوه كميدان قيامت من كحملوكون كي چرك سفيداور روش ہو گئے اور کچھ لوگوں کے چیرے سیاہ ہو گئے۔ حضرت ابوسعيد خدري رضى اللدتعالى عنداور حضرت عبداللد بن عمر رضي الله عنهما

فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اقدی وہ کا کی خدمت یاک میں عرض کیا کہ حضرت جن ك چر ميدان قيامت مل روش بوكك ان كانام كيا ب-فرمايا، " هم اهل السنة و الجماعة" ان كانام المست والجماعت بـ تفير درمنثور من اى آيت ك تحت بيد روایات موجود ہیں۔ابن کثیر میں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے ہے کہاس سے مرادجن کے چرے روشن ہو لگے اہلست والجماعت ہیں۔ کنز العمال میں حضرت علی كرم الله وجهد سے روایت ب كه بم حضرت باك علي كان من اين آب كوالسنت والجماعت كها كرتے تھے۔سيدنا امام حسين رضي الله عنه كا آخرى خطبه تاريخ كامل ابن اثير میں موجود ہے، آپ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا یاک عظی سے سنا تھا، فرمار ہے تقے حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمار ہے تحصن اورحسین دونوں جنت کے پھول ہیں اور فرمارے تصحسن اور حسین دونوں بھائی اہلسنت والجماعت کی آنکھوں کی شندک ہیں تواس سے پیتہ چلا کہ ہمارا نام ہمارے پاک پیغیر و این کارکھا موا ہے جبکہ اور کوئی فرقد اپنا نام پاک پیغیر و کا ہے تابت کر ہی نہیں سکتا توسب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نجات یانے والی جماعت کا نام ابل سنت والجماعت رکھا تھا باتی فرقوں کے غلط ہونے کی پہلی دلیل یہی ہے کہ انہیں نی یاک علی کا نام پیندنہیں آیا۔انہوں نے بعد میں اینے نام الگ الگ خود ہی رکھ لئے تو جواللہ کے نبی یاک علی کے رکھے ہوئے نام کو پہندنہیں کرنا وہ اگر ہمارے سامنے دعوى كرے كہ بم بى ياك على كام كومانة بين قديد عوى على مان كے لئے تيار نہیں کیونکہ نام آسان ہوتا ہے کام مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو! اللہ تعالی آپ کو بیٹا دے، نام اس کا رکھیں محر عمر اس تصور سے کہ بید حضرت محمد رسول الله عظی تا بعداری کرے ای

جۇڭ اور جذب سے جس طرح قاردتى اعظم رضى الله عندنے كى بتوبينام ركھنا آسان ہے۔ قاردتى اعظم جيسا جذب بيا آسان ہيں ہے۔ قوجن كونى پاك عليات كاركھا ہوا نام ہى پيندنبيس آيا، وہ اگر كہے كہم نى پاك عليات كاموں كے حافظ بيں توبيہ بات ناممكن ہے۔ الل سنت والجماعت كا مطلب:

اب بياس نام كامعنى كيا ب؟ توجار عنام من ببلا لفظ سنت آرما بي سنت کے کہتے ہیں؟ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ بدالفاظ میں نازل ہو کی لیکن اللہ اس قرآن یاک پرسب سے پہلے خود عمل کرے دکھایا تو آپ نے اس کتاب کے مطابق جو عمل كر ك دكهايا اى عملى نموندكوسنت كها جاتا بـ تو كويا سنت كے لفظ ميس دو باتيس آئیں علم قرآن کا اور نمون عمل حضرت محمد رسول الله والله علی کار ہمارا تو یکی عقیدہ ہے کہ بید قرآن پاك فظى قرآن ہے اور خفرت محدرسول الله الله اس قرآن پاك كى چلتى محرق عملى تغير تھے۔ ہم نے اقیموا الصلوة يهال پڑھنا ہے اور ديكھنا يہ ہے كه حفرت المسلم معرر نماز ادا فرمار ہے ہیں۔ وہ یقینا ای آیت کی تغیر ہے۔ آپ کی عادات آپ کی عبادات ،آپ کا جهاد،آپ کی صلح،سب جو پچیم بھی تھا اس قرآن پاک کی تغییر ے۔ تو جب سنت کا پنہ چلا کہ سنت کہتے ہیں علم قرآن کا ادر نمون عمل حضرت محمد رسول اللہ عليه كاتو صرف آب عليه فق قرآن نيس ديا، اس كاعملى موند بعى سائ ركما بتاكد اس كے سجعنے بيل كى قتم كى مشكل ندآئے أواس لئے المسنت كامعنى بھى بجھ آگيا كدوه جماعت جوائی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزارتی ہے لیکن قادیانیوں وغیرہ کی طرح قرآن یاک کا نیا مطلب نہیں تکالتی۔جس طرح حفرت یاک بھٹھنے نے عمل کر کے دکھایا ای عملی نموند کوسا منے رکھ کر قرآن پاک پھل کرنے والے کوالل سنت کہتے ہیں۔

اللسنت كے بعد دوسر الفظ مارے نام میں والجماعة ہے اورسوائے مارے نام

کے کسی فرقد کے نام میں والجماعة نبیس آنا کوئی نبیس کہنا میں اللی قرآن والجماعة موں ، کوئی

نهيں كہتا ميں اہل حديث والجماعة موں، كوئى نہيں كہتا ميں اہل تشيع والجماعة موں۔ الله

تعالى نے ايى حفاظت فرمائى كه جب سى نے يوچما كەنچات يانے والےكون موں عے؟

تو آپ علی کے فرمایاما انا علیه و اصحابی جومیرے اور میرے صحابر صی الله عنهم

کی جماعت کے طریقے پر ہوں۔ تو صحابہ کی جماعت کا ذکر ہمارے نام کے سوااور کسی نام

مں سرے سے آیا بی نہیں۔ توای لئے پہ چلا کہ یہی نجات پانے والی جماعت ہے۔ حضور

پاک الله كانام تو تبتر ليتے بين، سارے بى حفرت پاک الله كانام ليتے بين ليكن وه

حفرت والله الله الكرك ويكنا جائة بير حفرت الله فرمات بيل كم

نہیں!میراطریقہوبی ہے جس طرح میں نے قرآن پاک کاعملی نمونہ پیش کیا ہے میں نے

ابی سنت کے آئے ملی نمونے عی تیار کئے ہیں اور جب حضرت علی نے قرآن پاک پر

ا بی سے سے اسے می موسع می ایار سے ہیں اور جب سرت مصف سے سران ہات ہا۔ عمل فرمایا تو الله کی محرانی میں فرمایاء اس لئے سی تنم کا شک اور شبہ نیس اس عملی ممونہ میں۔

اور صحابة نے کہ جب سنت کے علی نمونے صحابة بے تو دو محرانیاں تھیں۔ ادھر الله تبارک و

تعالی مرانی فرمارے ہیں اور ادھر حضرت محدرسول اللہ علیہ محرانی فرمارے ہیں۔ ادھر

ے سرٹیفکیٹ یہی آتا ہے رضی الله عنهم و رضوا عند،اللهان سے راضی ہےوہ اللہ

تبارک تعالی سے راضی ہیں۔اللہ کے یاک پیغیر وظام میں کی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ

رمنی الله عنبم ستاروں کی مانند ہیں جوجس کے ساتھ بھی جڑ جائے گاوہ اسے جنت میں لے

جائے گا۔ توان عملی نمونوں کوسامنے رکھ کرحفرت پاک عظیم کی تابعداری کرنا بیشعارالل

سنت والجماعت كا ہے۔ جولوگ كہتے ہیں كہ ہم محمدی ہیں ابو بكری نہیں، حمدی ہیں عمری یا عثانی یا علوی نہیں وہ بھی بھی ہے حمدی نہیں بن سكتے۔ سچا حمدی بننے كے لئے ابو بكر فی بننا ضروری ہے۔ جوصحابہ كونہیں مانتا وہ عبداللہ بن ابی مردری ہے۔ جوصحابہ كونہیں مانتا وہ عبداللہ بن ابی رئيس المنافقین جیسا حمدی تو بن سكتا ہے كئيں عبداللہ بن مسعود جیسیا محمدی نہیں بن سكتا۔ جو صحابہ كونہیں مانتا وہ يزيد جيسا محمدی تو بن سكتا ہے لئين امام ابوطنيف جيسا محمدی نہیں بن سكتا۔ تو اس كئے ہمارے نام میں دوسرالفظ والجماعة آیا ہے۔

# ہم حنفی کیوں کہلاتے ہیں:

ایک اور انداز می مجی اس بات کو مجیس که جب ہم این آپ کواہلسند کہتے

ہیں تو اپی نسبت نبیوں کے سردار حضرت محدر سول اللہ عظامے جوڑتے ہیں۔ نی سارے

برحق ہیں، ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است: لیکن دین کی پھیل کا اعلان سوائے ہمارے ياك على المركى في المركم على المركم المحملة لكم دينكم و الممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا تورسول اقدس صلى الله عليه وسلم ك ذريع دين کو تکیل نعیب ہوئی ہیں جن کا ذکر ہارے نام میں سنت کے لفظ میں آرہا ہے، محابہ کا ذکر والجماعة من آربا بان كي دريع دين كمكين نعيب مولى ب،سورة نور من آتا ب وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم الله في جوايًا لبنديده دين جواسي ياك پیغیر بر کامل فرمایا اسکا کامل اور عام نفاذ جو ہے وہ خلافت راشدہ اور صحابہ کے ذریعے دنیا میں ہو کیا اور مضبوطی کے ساتھودین اس دنیا میں جڑ پکڑ کیا تو صحابہ کے ذریعے دین کومکین نصیب ہوئی اورامام ابوطنیفہ کے ذریعے دین کو تدوین نصیب ہوئی ،نمازیں پہلے بھی لوگ یر متے تھے، وضو کرتے تھے لیکن اس تفصیل سے کہ وضویس اتن سنیس ہیں، استے فرائض ہیں، اتنی باتوں سے وضوٹوٹ جاتا ہے، یہ نصیل کہیں کتابوں میں کسمی ہوئی نہیں لمتی تھی، ضرورت محابه ومجى تمى كيكن محابه كى زند كيال اكثر ميدان جهاديس گذر كئي، أبيس بيموقع نبیں طاکدوہ بیشر کا اول کومرتب فرماتے اور جمع کرتے لیکن چونکہ بیدین قیامت تک ربخوالا تعااس لئ الله تبارك وتعالى في سيرنا الم ابوطيفد رحمة الله عليه كادل اس طرف متوجه فرما دیا ادر آپ نے دین کی مذوین فرمائی تو الل سنت والجماعت حنی میں کویا تین بالتي الممين سنت على يحيل دين، والجماعت على حمين دين اورحفي على تدوين دين \_

ایک دوسرے طریقے سے اس کو جھیں کدرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت الفظ سنت میں ہے جو آفاب بدایت ہیں، قرآن پاک میں ان کوسراج منبر فرمایا ہے،

والجماعة مين نبس محابك طرف بجونجوم مدايت مين ،حضرت پاك في ان كوستار ي فرمایا ہادر حفی میں نبست امام صاحب کی طرف ہے جوان ستاروں تک چینے والے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لتناوله رجل من اهل فارس او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا ببليدين دنيات الم مح ايك فرق بمي ہے دین پرنہیں رہا عیسائیوں میں، یبودیوں میں، بغرض محال میرے دین پر بھی بیرحال آجائے اور دین دنیا سے اٹھ کرٹر یاستارے تک بھٹے جائے تو بھی الل فارس میں سے ایسا آدى آنے والا ہے جو کھل دين ميرى امت كے سردكرد كا - تاول كالفظ آپ روزاند استعال كرتے بين كر جى كمانا تناول فرماليج ،كس وقت آب بدلفظ استعال كرتے بين؟ جباس کی تیاری کے پورے کام کمل ہوجائیں صرف ایک بی کام باقی رہ جائے کہ اب اس کو کھانا ہے بیٹھ کر، ای طرح وہ رجل فارس جو ہوگا، وہ دین کی پوری تحقیق کر کے اتی مكل تحقق كے بعد كمل دين امت كے سامنے پيش كردے كا كداسكے بعد كى نى تحقيق كى خرورت نبیل بس اب اس برعمل كرناي باتى ره جائے كاك بعائى اس برعمل كرو، يمي پيغير پاک ملی الشعليه وسلم كاميح دين ب،آب حفرات توبيالفاظ تحصة بين وام كے لئے ميں پر کہا کرتا ہوں کہ پورا مطلب تو نہیں آئے گالیکن اتنا ہو جائے کہ نی پاک دین کے لانے والے، محابددین کے پھیلانے والے اور ائمدحفرات دین کے تکھوانے والے، محابے بدوی دین پھیلایا جونی پاک سے لیا تھا اور ائمے نے وی دین کھوایا جومحابہ و عمل كرتے د كيدليا، جوكہتا ہے كم حاب نے ئى كادين بدلا وہ بھى رافضى ہے اور جوكہتا ہے كدائم نے ني كا دين بدلا وه بحى رافضى ہے، ني كا لايا ہوا قرآن بعى متواتر ہے اور ني یاک کی نماز بھی متواتر ہے .....قرآن بورا برمسلمان برختم کرنا فرض نہیں لیکن نماز

پوری پانچ مرتبہ پڑھنا ہرمسلمان پرفرض ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک رافضی ہمارے قرآن کا دیمن ہے، وہ کہتا ہے تمہارا قرآن غلط ہے دوسرا رافضی ہماری نماز کا دیمن ہے وہ کہتا ہے تمہاری نماز غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ نبی والاقرآن نہیں، وہ کہتا ہے یہ نبی پاک والی نماز نہیں۔ فقہ حنفی برعمل مکمل سنت برعمل ہے:

يبيل جب من بورى اون من تعاق كه ادى آئ ير ه كله آدى تع ،كوكى بروفيسرت ،وكيل ته ،آكر بيد من كب كل جي بم ببت بريثان بي، من ن كها بما كي بات سے کہ جب بھی کوئی بروں کو چھوڑ تا ہے تو سوائے پریشائی کے اس کو پھے بھی نہیں ملا كرتاءمرزا قادياني اى پريشاني كى بيدادار بنا! مودودى اى پريشاني كى پيدادار بنا! بروں پر اعماد نیس کیا، خود سے غلاسلط تر جے کرتے رہے اور خود بھی پریشان رہے اور امت کو بھی پریشان کیا، تو میں نے کہامعلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بردوں پراعاد نہیں اس لے پریشانی کارونارورہے ہیں، میں نے بوچھا کہ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی اختلاف ببت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کتا ہو گیا ہے؟ جارامام ہیں کہتے ہیں جار؟ میں نے كمااجها كمال؟ يمال كراچى ميس ماكيول كاتوكوئى مدرسةم فينيس ديكما جنبلول كاجمى نهيس ويكعاء شافعول كالجمي نهيس ويكعا تويهال توصرف امام الوحنيفه رحمة الله عكيه كامسلك باورتوكى الم كامسلكنيس؟ كين فك جي كي ملك من بوتك بي نا، من ن كهاان کو پریشانی مور تهیں بہاں بیٹے خوانواہ پریشانی موری ہے، بہاں تو ایک ہی مسلک ہے اور ہے بی نیس بی براختلاف کیوں ہوا؟ میں نے کہا بعائی میں نے تو یا ختلاف نیس عنايا شروع سے آرہا ہے ليكن آپ آخر ير مع كھے لوگ بين ، آخر آپ نے يقينا فيملد كيا مو گا؟ کہا تی ہاں، میں نے کہا کیا؟ کہ تی سب کوچھوڑ دو، میں نے کہا کہ بیصرف احمد فقد

کے بارے میں ہے یا باقیوں کے بارے میں بھی ہے؟ کہا باتی کیے؟ میں نے کہا ہمارے
ہاں چار طریقے علاج کے ہیں ایلو پیتی، ہومیو پیتی ، آریو ویدک، یونائی، اور چاروں میں
آپس میں طریق علاج میں یقینا اختلاف ہے تو آپ نے وہاں بھی فیصلہ کرلیا ہے تا کہ
کوئی مرتا ہے تو مرے علاج بالکل نہیں کروانا؟ کیا خیال ہے؟

دوسرامی نے کہا چار کا اختلاف زیادہ ہے یادس قر اُتوں کا جو اختلاف ہے ب زیادہ ہے؟ دس کا اختلاف برا ہوتا ہے تا، دس قار ہوں میں قر اُتوں میں اختلاف ہے تو بہلے برااختلاف جمور نا چاہئے تا کہ کام بھی برا ہونام بھی برا ہوتو قرآن پاک کا اٹکار کر دیں کہ جن قاربوں سے بیقرآن پہنچاہے جیسے بیتمنا عمادی لکھ رہا ہے (اس وقت اسکی كابي سامنے يوى تھيں، اكبرى) انہوں نے بہت اختلاف كيا ہے ہم سرے سے قرآن بى نبيس مانة تو جان چوث جائے؟ اور پر صحاح ست ميس جو چوكا بيس حديث كى بين ان مل بھی آپس میں اختلافی مدیشیں ہیں ایک مدیث میں کھ ہے دوسری اسکے خلاف آجاتی بة جهكا اختلاف يقينا جارك اختلاف بيوزياده بوان يجار المكركي وآخريل كبيل بارى آئے كى ،آپ يبيل چعلانك ماركے پہلے بين سے بيں تو پہلے ان دى كوچھوڑيں مجران چوکوچوڑیں اس کے بعدان ائم حضرات کی باری آئے گی، اب تعوری درسوج کر مجھے کہنے گئے کہ جم کی حدیث میں ہے کہ ایک علی کی تقلید کرنا؟ میں نے کہا آپ کو پوری وسى قرأتى يادين نا؟ كمن كل بى بىن يى خى كماكتى يادين؟ كمن كل بى ايك ى، بى نے كہا يه مديث بيل ب كراكي قرأت يادكرنا نوكوچھوڑ دينا؟ كمنے كلے جى جميل آتی بی ایک ہے قیمس نے کہا۔ یہاں ندہب بی ایک ہے، کہتے ہیں بی جب جارا مام جو موے عاروں برق بیں؟ میں نے کہا جی، کہتے ہیں پھرایک امام کی تقلید کرنے میں چوتھا حصددین ملے گانا؟ تو میں نے کہا اچھا پھر ایک قرائت پر قرآن پڑھنے میں دسوال حصد ملے گانا؟ نو جھے تو ضائع ہو گیا۔

اباكدرف برمديث ين آتا بدس نكيال لتي بي تو آب كوواك على ہوگی نا؟ کیونکہ دس بی قر اُتیں آپ کے خیال میں پڑھی جا کیں تو دس نیکیاں ملیس گی؟ کہتا ے نہیں وہ پورا ثواب ملا ہے کیونکہ قرآن تو پورا پڑھانا؟ اگرچہ ایک ہی قرأت پر پڑھا تو میں نے کہا یہاں بھی عمل تو پورا کیا حفیوں نے بھی پورامبیندروزے رکھے ہیں، شافعوں نے بھی پورامہیندروزے رکھے ہیں، حفی بھی یانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، شافعی بھی، یہیں کہ سوا سوا نماز تقسیم کی ہوئی ہے انہوں نے، مالکی جاتا ہے وہ پوراج کر کے آتا ہے چوتھا حصہ چھوڑ کرنہیں آتا تو جیسے ایک قرأت برتلاوت کرنے سے بورے قرآن کا ثواب ماتا ے،ای طرح ایک امام ی تقلید کرنے سے پوری سنت برعمل کرنے کا اجرال جاتا ہے،اب تھوڑی در سوچتے رہے چر کہنے گلے جی اچھا یہ بتا کیں کددین کے مدینے میں آیا تھایا كوفى مين؟ مين نے كها كے مدين مين، كبنے لكے يمر كے مدين والے امام كو ماننا عائد یا کوف والے کو؟ میں نے کہا آخرآب پر مع لکھے لوگ ہیں، کوئی فیملد کیا ہی موگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کی مح مدینے والے کو، میں نے کہا آپ کو پند ہے کہ جموث بولنا اسلام تو اسلام باتی دینوں میں بھی حرام ہے، کہنے لگے ہم نے جموث بولا؟ میں نے کہا بان، س نے کہاان دس قاریوں میں یقینا کی قاری بھی تھا من قاری بھی تھا، تم تو قاری عاصم کوفی کی قرات پرقرآن پڑھ رہے ہوتم سے بواکوفی کون ہے دنیا میں؟ تم نے کی قاری کوچپور دیا، مدنی قاری کوچپور دیا، قاری عاصم کوفی کی قر اُت قاری جفعس کی روایت ہے،ای پرآپ رات دن تلاوت کررہے ہیں اور یمی قرآن شاہ فہدان علاقوں می تقسیم

91

كروا رما بوق اس لئے ميں كها كرتا مول كه جب كوئى غير مقلد ملے تو يمي يوچ وكدكوفيو آ مي مورك مديخ كانام محونيس آيا كيول ليت بين محاح ستروس والى إورقر آن کوفے والا ہے، مے مدینے کا ان کے پاس ہے کیا؟ اور کہتے ہیں کہ جی ہم مے مدینے

والے میں تو بہر حال بیٹے بیٹے کہنے گئے کہ جی جب جاروں امام برحق میں (توباقی) تین

کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟

میں نے کہا کم وبیش ایک لاکھ چوبیں ہزار انبیاء کرام برحق میں یانہیں؟ کہاجی ہیں، میں نے کہا موی علیہ السلام برق ہیں کہا جی ہاں، میں نے کہاعیسی علیہ السلام؟ کہنے لگے جی ہاں، میں نے کہا حضور پاک صلی الله علیہ وسلم؟ کہنے لگے جی ہاں، میں نے کہا حضور پاک کی شریعت کے مطابق آپ جعد پڑھتے ہیں نا۔ کہا جی ہاں، میں نے کہا موی علیدالسلام کی شریعت کےمطابق آپ ہفتہ بھی پڑھتے ہیں کیونکدان کی عبادت تو ہفتے کے دن کی تھی؟ اورعیسیٰ علیه السلام کی شریعت کے مطابق آپ اتو ارکو بھی جاتے ہیں گرجا میں، اتواربھی پڑھتے ہیں؟ کہانہیں جی، میں نے کہا کیوں وہ برحق نہیں ہیں؟ جیسے نبی سارے برق میں لیکن ہم اتباع صرف پاک پیغیرصلی الله علیہ وسلم کی کررہے ہیں، ان کے وہ مائل جو ہماری شریعت سے فکرار ہے ہیں ان کوہم منسوخ کہتے ہیں اورمنسوخ پڑمل جائز نہیں ای طرح ائمہ اربعہ برحق ہیں لیکن ائمہ ثلاثہ کے وہ مسائل جو ہمارے امام سے محراتے ہیں ان کوہم مرجوح کہتے ہیں،جس طرح منسوخ پرعمل جائز نہیں مرجوح پر بھی عمل جائز نہیں، کہنے لگے جی کیا کریں اماموں میں حلال حرام کا اختلاف ہے میں نے کہا

نبول میں بھی اختلاف ہے ملال حرام کا،ایک نی کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز ہے دوسرے برآ کرحرام ہوگیا، یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں سکی بہنیں تھیں،موی علیہ السلام کی شریعت میں آکر دونوں بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام قرار دے دیا گیا
تو اگر بہی اختلاف ہے تو صرف بیچارے اماموں کی شامت کیوں آئی ہے، نبیوں کو بھی
چیوز دنا کہتے ہاں بی وہ تو الگ الگ زمانے میں تھے، تو میں نے کہا یہ الگ الگ علاقوں
میں ہیں، کسی کا مسلک سری لئکا میں ہے، کسی کا کسی جگہ، جہاں جس امام کا فد جب متواتر
ہے وہاں اسی پرلوگ مل کررہے ہیں کیونکہ ہمیں تھم یہ ہے کہ: گنتم خیوا مة اخوجت
للناس تامرون بالمعروف و تنھون عن المنکو.

### غیرمقلدیت فتنہ ہے:

جیے دس قرائوں میں ہے جس ملک میں جوقر اُت عملاً متواتر ہے ای پر تلاوت کی جائے گی ای طرح ائمدار بدے نداہب میں سےجس ملک میں جو ندہب عملاً متواتر ہاں بڑمل کیا جائے گا، اگر سری انکا میں سارے شافعی ہیں تو ہم بھی نہیں جا کر کوشش كريس مح كدان كوحفى بنائيس، وه تعيك بايغ مسلك پرچل رب بين كسى ملك مين مالکی فرہب متوار ہے، بیا ختلاف بالکل ایے ہوتا ہے کہ میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ عید كون روزه ركهنا حرام ب يا حلال؟ (حرام) اورروزول ميس عيد برده لينايي جمى ناجائز ہے نا؟ (جی) کیکن آپ و مکھتے ہیں کہ ہرسال کیا ہوتا ہے؟ سعودیہ میں عمد ہوتی ہے۔ یہاں روزہ ہوتا ہے حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو کوئی بینیں کہتا کہ پاکستان والےسارے حرام کار ہیں اور رمضان میں عید پڑھنا نا جائز ہے متلد کیا ہے کہ یہال جاند کا جوت ہوگیا۔ وہاں جاند کا جوت نہیں تو اجتہادی مسائل ای تتم کے ہوتے ہیں، اگر و بال عيد كا تواتر بي تويهال روز عا تواتر ب، بال فتناور جفر اجب موكاكه يهال سب نے روز ہ رکھا ہوا ہے اب دوآ دی لاٹھیاں اٹھالیس اور چلانا شروع کردیں کہتو ژوروزے،

آج کے شریف میں عید ہاں کا نام فتنہ ہے، یا وہال کوئی دوآ دمی جا کرشور عیا دیں کہ بھائی دیکھو پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک ہے وہال روزہ ہے، ہم عید نہیں پڑھنے دیں گے تو اس کو فتنہ کہا جائے گا، اس لئے معلوم ہوا کہ شافعیت جس ملک میں ہے وہ فد ہب ہے فتنہ نہیں کین غیر مقلد بت فتنہ ہے یہ ختنہ نہیں بھولکہ یہ توانز ہے وہ فد ہب ہے فتنہ نہیں کین غیر مقلد بت فتنہ ہے یہ فرہ بہ بنیں کیونکہ یہ توانز سے فکرا رہی ہے اللہ تعالی نے جب یہ بار بار اعلان فرمایا کہ معروف پر چلوم کر کو چھوڑ و یہ مکر کو یہاں لانا چاہتی ہے جو غیر معروف چیز ہے اور معروف کو چھوڑ نا چاہتی ہے۔

# شافعى رفع يدين اورغير مقلدين كى رفع يدين مي فرق:

تو یہ جو کہتے ہیں کہ بی شافعی رفع یدین کرتے ہیں ان کوآپ کھے نہیں کہتے،
ہمارے پیچھے آپ ناراض ہیں،ہم کہتے ہیں اس لئے کہ شافعیوں کی رفع یدین دلیل پر بئی
ہمان کے جمہد نے اجتہاد کر کے بتایا کہ اس پڑ مل کر واور تمہاری رفع یدین کی دلیل پر بئی
ہمیں ہے، دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث میں رفع یدین ہے، حدیث تو نہ کرنے کی
ہمی ہے، بات تو یہ ہے کہ ان دونوں میں انتخاب کر کے دیا ہے عمل کے لئے حدیث کا،
شافعیوں کواگر رفع یدین والی حدیث کا انتخاب کر کے دیا ہے تو امام شافعی نے جو جمہد ہیں
ادر جمہد کا اجتہاد شریعت میں جب ہے ہمیں اگر ترک رفع یدین والی حدیث کا انتخاب کر
کے دیا ہے عمل کیلئے تو امام اعظم الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور جمہد کا اجتہاد ججت ہے،
غیر مقلدین نے جو انتخاب کیا ہے وہ خود کیا ہے وہ جمہد نہیں ہیں اس لئے کہ وہ نا اہل لوگ
ہیں، تو جس طرح ڈاکٹر جب ڈاکٹری پڑ حستا ہے تو معصوم وہ کھی نہیں ہوتا گئین ماہر ہوجا تا
ہیں، تو جس طرح ڈاکٹر جب ڈاکٹری پڑ حستا ہے تو معصوم وہ کھی نہیں ہوتا گئین ماہر ہوجا تا

ویں ڈاکٹری نہیں پڑھے ہوئے اتن معزز شخصیت تو قانونی جرم سجما جاتا ہے کہ انہوں نے قانونی جرم کیا ہے تو کوئی پنہیں کہنا کہ دیکھودہ بھی ٹیکدنگارے تھے یہ بھی ٹیکدنگارے تھے تو ان کو کیوں مجرم کہا جا رہا ہے اور ان کو کیوں مجرم نہیں کہا جارہا ہے جس کے یاس درائیونگ لائسنس ہے معصوم وہ بھی نہیں ہوتا، ایسیڈنٹ اس سے ہو جاتے ہیں لیکن اس مے پاس ایک اٹھارٹی تو ہے تا مکین دوسرا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہوجس کے پاس ڈرائیونگ السنسنيين اس وكارى بوليسنين جلانے ديتي اس كوجرم مجماجاتا ہے واس طريقے سے شافعوں کی رفع یدین ایک دلیل برمنی ہے، غیر مقلدوں کی رفع یدین سی اتھار ٹی اور دلیل یر بنیس، نه بی به فرقد کسی دلیل پرجی ہے تو میں عرض بیکرر ماتھا کہ انہوں نے بیا کہا کہ ائمہ میں حلال حرام کا اختلاف ہے، میں نے کہار تو انبیاء کیم السلام میں بھی ہے اس کے بعدوہ يچارے الحد كے چلے محقة و مقصديہ ہے كہم السنت والجماعت مفى بين ميں نے تيوں كا الگ الگ مقصد عرض کر دیا دارایک سب سے بڑی خوبی بیے ہے کہ ہمارا جومسلک ہے ہیے مشاہدہ پبنی ہے اہلسدے والجماعت حنی محابہ کی جماعت نے آٹھوں سے دیکھ کرنبی ہے سنت لی ہے اور ہفارے امام نے جالیس سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے ان کی زیارتیں کی ہیں تو مسلمان جالیس سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کردیتے ہیں یانہیں کیا خیال ہے؟ خاص طور برخیر القرون کے مسلمان ،تو امام صاحب رحمة الله عليه صحاب کے دور ميں نماز برها كرتے تھ يانبيں؟ يقينا پڑھتے تھ آپ اگر صحابہ كود كھتے تھے تو صحابہ بھى آپ كود كھتے ہو نکے یانہیں؟ خاص طور پر اگر کوئی نیا کام کرے تو سارے دیکھتے ہیں مثلاً میں آپ کی مجديس نمازير صف آيا اورالله اكبركهدكريس سرير باته بانده اون سبحانك اللهم وبحمدک و تبارک اسمک تو آپ مجھروکیں گے پانہیں روکیں گے؟ کیوں

یں نے کی فرض کی مخالفت نہیں کی ، ایک سنت کی مخالفت کی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من السنة وضع الکف علی الکف تحت السرة سنت طریقہ یکی ہے کہ شیلی ہوناف کے بنچ ہاتھ باندھے جائیں مندامام احمدادر الویکر ابن ابی شیبہ میں بیصدیث موجود ہے تو میں نے اس سنت کے خلاف ہاتھ سر پر رکھ لئے تو آپ مجھے روکیں گے ہائیں روکیں گے ؟ تو بیمی فرمائیں۔

جس زمانے كوحفرت ياك ولك في القرون فرمايا ہان كا ايمان زياده مضوط تفایا آج پندرمویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ (ان کا ایمان) كيے زياده مضبوط ہے ميں ايكسنت كے خلاف كام كرتا موں آپ سارے لو كتے ہيں اور معاذ الله امام ابوحنيفة سارى نماز غلط يرحت من في كابى نبيل محى ،اب دوبى باتيل بي يا تويه بات غلط بكرام صاحب كى نماز غلط عى ، بال توجب ميس فان (سائلين) كوكها كرآب قرآن قارى عاصم والا برحة بي تو مجه كن كل كرى كوف والول في قرآن نیا تونبیں بنایا، مکدرینہ سے محابہ کرام کونے آئے تھے وہ قرآن لے آئے تھے ہیں نے کہاجب وہ کے سے چلے تھ تو قرآن لے کر چلے تھے، نمازو میں پھیک آئے تھے کہ نماز کونے میں جا کرنٹی بنالیں مے یا نماز بھی کے سے ساتھ لے آئے تھے اور مدین شریف ے بی ساتھ لے کرآئے تھے اگر مدینہ شریف ہے بی یقینا نماز بھی ساتھ لیکرآئے ہیں تو اگرامل کوف پرقرآن کے بارے میں اعتاد ہےتو نماز پر بھی اعتاد کرلواور اگر نماز جو پانچ بار پڑھی جاتی ہے اس میں ان پر بے اعمادی ہے تو قرآن پاک پر آپ کیے اعماد کر رہے ين؟ (جويقينانمازے كم برحاجاتا ب) توالمدلله ميں اس برفز ب كهم جونماز برجة ہیں اس کی تقدیق صحابہ کے سامنے ہو چکی ہے اور تابعین کے سامنے ہو چکی ہے، صحاب امام

صاحب کے استاذ ہیں تابعین ہم جماعت ہیں تبع تابعین شاگرد ہیں اس مماز کی تصدیق تبع تابعین کے سامنے بھی ہو چی ہان کی تقدیق کے بعداب ہمیں کسی باب رویا کی تصدیق کی ضرورت نہیں کہ وئی کیشیں بیجے والا کے کہ تہاری نماز صح ہے تو ہم کہیں صح ے اور اگر کوئی گانے کی کیشیں بیچنے والا کے کہمہاری نماز غلط ہے تو ہم کہیں کہ ہماری نماز غلط ہے، میں گوجرانوالہ میں یبی بات عرض کررہا تھا کہ جاری نماز کی تصدیق خیرالقرون میں ہو چی تو ایک نوجوان کھ اہو گیا کہنے لگا جی ہماری نمازی تصدیق نہیں ہوئی؟ میں نے كها آب بهى فرمائين حكيم صادق صاحب نے صلوۃ الرسول كتاب كلمى سيالكوث ميں بيٹھ کر اور نوائے وقت اخبار نے تقدیق کی کہ بری اچھی کتاب ہے جنگ اخبار نے بھی تفدیق کی ہے کہ بوی اچھی کتاب ہے محفد الل حدیث کراچی نے تفدیق کی ہے کہ بہت پیاری کتاب ہےاورتو اورمرزائیوں کے رسالے شہاب نے تصدیق کی ہے کہ بہت اچھی كتاب ہے تو ميں نے كہا كہ ہمارى نمازى تقىديق صحابة تابعين كے سامنے ہوئى اوران (صحابہ) کی تصدیق عرش والے نے کردی: والدین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ہماری نماز کی تقدیق تج تابعین کے سامنے ہوئی اوران کی تقدیق فرش والے نے کردی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم تو ذرا شہاب اور نوائے وقت کے لئے بھی کوئی آیت یا حدیث پڑھ دیں کہ ان کی تقدیق بھی الله تعالی نے فرما دی ہو کہ جس کی تصدیق میرکریں کے وہ تصدیق قابل قبول ہوگی الله تبارک و تعالیٰ کے ہاں ،تو بہر حال ہمارا بینام ہماری متصل سند بھی ہے اس لئے ہم تو سند والے ہیں اور غیرمقلد بھارے بے سندے ہیں اور شورسب سے زیادہ تھوتھا چنا باج گنا، اب آخر میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بیانا نام میں نے اس لئے سمجھایا کہ

ہم کیا ہیں تا کہ ہم ان کے دھوکے میں نہ آئیں انہوں نے جودھوکہ دیا وہ کیا دیا بہیں کہا كهتم ابلِ سنت والجماعت مواور بهم المحديث بين بلكه بيركها كهتم حفّى مواور بهم المحديث ہیں، طاہر ہے کم فق میں نسبت امتی کی طرف ہے اور حدیث میں نسبت نبی یاک کی طرف ہے تو اس مغالطے میں انہوں نے لوگوں کو ڈال دیا، ایک مجھے کہنے لگاجی میں بھی پہلے آپ جيبا تھا اب ميں المحديث موں ميں نے كہا آپ جيبا مونے كاكيا مطلب؟ يورا بتاكيں كيا تو المسد والجماعت حنى تفا؟ كهتا بنبيس ميس حنى تفاء حنى تفاء ميس نے كہا پحر تونے صرف حفیت چھوڑی یاسنت اور جماعت کوبھی چھوڑ دیا کہنے لگانہیں میں نے صرف حفیت چھوڑی ہے تو میں نے کہا چرتو کم از کم اتنا نام تو رکھتا کہ میں الل سنت والجماعت ہوں تحجے اگر حفیت سے بی ضد تھی تو چلوہم کہتے ہیں کہ ہم الل سنت والجماعت حنفی ہیں تو حنفی کا لفظ چھوڑ دیتا تو کہتا کہ میں الل سنت والجماعت ہول لیکن تو نے حفید کے ساتھ جماعت كالفظ بهي چيور ابوا باورسنت كالفظ بهي چيور ابوا باوراپنا تام تون المحديث ركه ليا ہےتواس کئے یہ سمجھیں کہ بدبات غلط ہے کہ انہوں نے صرف حفیت چھوڑی ہے بلکہ يهلي نمبريرانهول نے سنت كوچھوڑا ہے اور اپنانام المحديث ركھا۔

### سنت اور حدیث میں فرق:

سنت اور حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں جوحدیثیں ہیں یہ دوقتم کی ہیں ایک وہ حدیثیں ہیں یہ دوقتم کی ہیں ایک وہ حدیثیں ہیں جوحدیث بھی ہے اور ساتھ ملی تو اتر بھی آرہا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے گیونکہ سنت شاہراہ اور سڑک کو کہتے ہیں جس پرلوگ رات دن چلتے رہتے ہیں تو جس حدیث کے ساتھ ملی تو اتر بھی موجود ہواس کو اتمیاز کے لئے سنت کہتے ہیں اور جس کے ساتھ ملی تو اتر موجود نہ ہواس کو حدیث تو کہا جائے گا سنت نہیں کہا جائے گا، اس

کومثالوں سے بیجییں، آپ روزانہ وضویس کی فرماتے ہیں نا تو حدیث کی کتابوں میں کلی کی حدیث موجود ہے کین ساتھ عملی تو اتر بھی موجود ہے۔

آب نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ایمانہیں کیا کہ وضو کیا ہواور کلی ندکی ہواور اگر جمی آپ جان بوجه کرچوز دیں تو آپ کا دل ضرور جمنجوزے گا که آج سنت بوری نہیں ہوئی، جن حدیث کی کتابوں میں کلی کرنے کی حدیث ہان میں بیمی ہے کہ وضو کے بعد حصرت والمناف يوى سے بوس و كنار فر ماياليكن آب نے كتنے وضو كئے جس كے بعد یم می نہیں کیالیکن مجی آپ کے دل نے نہیں جنجوز اکر آج وضوی ایک سنت رو گئ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بیسنت ہے بی نہیں ، بیر حدیث ہے تو بہیں سے فرق سجھ آ جائے گا كدابكسيده والجماعت وضوكرك جماعت كي طرف بحاك كاكرصف مين البراور المحديث وضوكر كے بيوى كى تلاش كرتا چرے كاكه بوسد لے آؤل تا كه حديث يرهل مو جائے تو بدفرق موجائے گا کہ بداہاست ہے اور اس مدیث کی تلاش میں ہے جس کے ساتھ ملی تواتر بھی ہے اور یہ بھارہ المحدیث ہے، اب دیکھے جوتا بائن کرنماز برصنے کی احادیث بخاری مسلم میں موجود بیں لیکن جوتے اتار کر نماز برصنے کی حدیث ابوداؤد، ترندی میں تو ہے بخاری مسلم میں قطعا موجود نہیں لیکن عملی تو اتر کس مدیث کے ساتھ ہے؟ جوتے اتار کر نماز برجے والی کے ساتھ، جوتے پائن کر نماز برجے والی کے ساتھ کوئی عملی تواتر موجود بین، اب ابلسد وه ب جوجوت اتار كرنماز يراهتا ب اورا الحديث وه ب جو كبتا ہے جى بخارى مسلم ميں چونكه يدحديث ہے ميں توجوتے كين كريى نماز يرمول كا۔ اہل حدیث سنت کے منانے والے ہیں:

تواگر چہ ہم اے کہیں کے کدوہ ہے پکا المحدیث کہ جوتے بائن کرنماز پڑھ رہا

ہے لیکن میر مجی سوچنا ہے کہ وہ مٹاکس چیز کورہا ہے؟ کیا ابو حنفیہ کے قول کو یا نبی پاک الحديث بالحديث باورمنار باب ني ياك الله كاست كواوروموكه يدو ر ہاہے کہ جی میں ابوصیفہ" کا قول نہیں مانتا حالانکہ اللہ کے نبی پاک کی سنت کومٹار ہاہے ای طریقے سے حفرت علی نے بی کواٹھا کرنماز پڑھی کان مصلی بخاری شریف میں تو ماضی استمراری ہے، اب اس کے ساتھ کوئی عملی تو اتر نہیں ہے، بچہ کو اٹھائے بغیر نماز برج عنا بیاصل سنت ہے کوئی ضدی کرے کہ میں بچہ کواٹھا کری نماز پڑھونگا تو وہ اہلحدیث تو ہے لیکن نبی کی سنت کا خالف اور دشمن ہے، کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا یہ بخاری مسلم کی احادیث میں فرکور ہے جب کہ بیٹر کر پیٹاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں نہیں، ترفدی ابوداؤد میں ہے، اب کوئی کھڑے ہوکر ہمیشہ پیٹاب کرے ہم کہیں سے المحدیث تو پا ہے لیکن نی پاک کی سنت کا دہمن ہے، اب جہاں بی تقابل آ جائے کہ ایک طرف سنت ہا ایک طرف مدیث تو ہمیں کس طرف جانا جائے۔ہمیں حضور پاک عظم نے فرمایا علیکم بسنتی میری سنت کولازم پکڑنااس کئے ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت یاک عظما کا عم نی بننے کا ہے اس لئے ہمیں تو سی بی رہنے دو، اگر آپ سنت کو چھوڑ کر المحديث بنا چاہتے ہيں تو ہم آپ سے اڑتے جھڑتے نہيں، آپ كى مددكريں مح مثلاً مجی دیکھا کہ بیٹ کر پیٹاب کرنے لگاای وقت کھڑا کردیا پیٹاب کرتے کرتے کہ بھائی توكب سے الل سنت بننے لكا تو تو الحديث ہے، مجمى و يكھا كه نماز جوتى اتاركر برصنے لكا ہے تو بس نماز میں اس کے یاؤں میں جوتا ڈال دیا کہ خوانخواہ لوگ دھو کے میں آجا کیں مے كريدابلسدت والجماعت بو تو بعائى المحديث ب، بعى ديكھا كداكيلا نماز يرحدبا بي توكى كا بيرا لها كرسواركر دياكه تاكه ديكيف والول كوية على كدوه المسدت والجماعت ہاور بدا الحدیث ہے تو انہوں نے صرف حفیت کونہیں چھوڑا بلکسنت کو چھوڑا، اب

سوال یہ ہے کہ سنت کو چھوڑنے والے کو کہیں اہلحدیث کہا گیا ہے تو سخت الفاظ ہیں کہ:
مَنْ دَغِبَ عَنْ سُنَتِی فَلَیْسَ مِنّی جو میری سنت سے منہ چھرتا ہے وہ میرا کہلانے کا
حقد ار نہیں بلکہ متدرک حاکم کی روایت جو مشکلو ہ شریف باب القدر میں ہے کہ چھ آ دی
معلون ہیں، ان پر اللہ اور رسول کی لعنتیں ہیں، ان میں ایک سنت کا تارک بھی ہے، اب
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سنت کے تارک کو معنتی کہواور یہ کہتے ہیں کہ سنت کے تارک کو
اہلحدیث کہو، ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں یا ان لوگوں کی بات کو؟

### الل مديث، جماعت صحابك تارك بين:

توجس طرح انہوں نے سنت کوچھوڑ اصحابہ کی جماعت کوبھی چھوڑا دیکھوہیں تراوی کے قریب تک نہیں جاتے ، ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں ، باریک جرابوں برسم كرنا سارے محابداورائكه كى مخالفت بے توانہوں نے محابہ كرام كى جماعت كو بھی چھوڑا مالانکہ قرآن پاک اورا مادیث سے ثابت ہے کہ اجماع کا مخالف دوزخی ہے: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولی و نصله جهنم وساءت مصیرا صدیث پاک بین بھی آتا ہے کہ جو جماعت سے کثاہے اسے کاٹ کرا لگ کر کے جہنم میں مچینک دیا جائے گا،اب مصیبت یہ ہے کہ میں تو قرآن وحدیث نے بیر بتایا کہ جواجماع سے کتا ہے اس کوشیطان کا نوالا کہو اس کوجہنمی کہواور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الحدیث کہوہم ان کو برا بھلانہیں کہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی صدیث کم از کم دکھا دیں کہ اللہ کے نبی عظم نے فرمایا ہو کہ میری سنت کے چھوڑنے والے کو المحدیث کہنایا اجماع کوچھوڑنے والے کو المحدیث کہناتو پھرتو میک ہے کین وہاں تواس کے بالکل خلاف باتیں ملتی ہیں پھریم کتنا بزادھوکہ ہے کہ جی

### قیاس مجهدای کرسکتا ہے:

میں نے دو کالج کے لڑے جیجے انہیں چٹ کھے کے دی کہ مولوی صاحب ہم بہتی زیور بھی چھوڑتے ہیں، ساری فقہ چھوڑتے ہیں کیکن یہ بتا کیں کہ بھینس طلال ہے یا حرام؟ چونکہ روزانہ ضرورت ہوتی ہے دودھ بینا ہوتا ہے لی چائے ہر جگہ تھی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری روزانہ کی ضرورت ہے، آپ یہ فرما کیں کہ بھینس طلال ہے یا حرام؟ ہم اہلحدیث ہو جا کیں روزانہ کی ضرورت ہی تہ بانہوں نے کہا جی شرارت تو نہیں ہے ہمیں تو روز ان مسائل کی ضرورت پرتی ہوتا ہوتا ہے تو ہمیں تو روز ان مسائل کی ضرورت پرتی ہوتا ہمیں مسئلہ معلوم ہونا چاہئے، وہاں تو لکھا ہے کہ بھینس طلال ہے لیکن اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا آپ کے فرمانے سے ہم تو صرف قر آن صدیث پر آئیں گے جب دیکھا کہ یہ کالجے کہا کہ لڑکے جاتے نہیں تو اس نے بینیکر والے سے کہا ذرا سینیکر بند کر دواس نے بند کر دیا تو کہا کہ بھائی یہ ہم بھیٹس طلال کہتے ہیں قیاس سے تو انہوں نے کہا پھرتم اہال قیاس بھوئے اہل کے دیث ہوئے دی تو نہوں نے کہا پھرتم اہال قیاس بھوئے اہلے دیث ہوئے نا، کیوں جھوٹ ہولئے ہو کہ ہم اہلحدیث ہیں بتم تو اہل قیاس فلے، وہ

بھی کالج کے اڑے تھے اور میرے بھیج ہوئے تھے، میں نے کہا کدوہ قیاس کا نام لیس کے ان سے بوچمنا کہ آخرعلت قیاس کی کیا ہے؟ اور کس پر قیاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ علت یہے کہ ہم نے گائے پر قیاس کیا ہے بھینس کے بھی چار پاؤں ہوتے ہیں گائے کے بھی عاریاوں ہوتے ہیں،اس کی بھی دوآ محصیں ہوتی ہیں،اس کی بھی دوآ محصیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیمشابہت تو پھر کتیا کے ساتھ بھی ہے تو وہ بھی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اورا گراس فتم کی مشابہت کرنی ہے تو پھرآپ کی بیوی اور میری بیوی میں اس قتم کی مثابهت بو کیاآپ کی بوی بھی اس قیاس سے مرے لئے حلال موجائے گی یانہیں؟ غیرمقلد کھڑے ہوئے انہوں نے مولوی صاحب کوکہا کہ مولوی صاحب بند کر دوجلسه، كياستياناس كردياب؟ بيارك والس آكة انبول في آكر بتاياكه جي وه كبت بيل مم نے قیاس سے حلال کیا ہے۔ دیکھونا قرآن پاک نے با قاعدہ آ مجھ جانوروں کا ذکر کیا ہے تو فقہاء نے اس کی علت تکالی ہے جگالی کرنا تو جگالی کرنے میں بھی تا جاتی ہے اور کی سارے جانور آجاتے ہیں جو حلال ہیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پند کہ علت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی بھی چارٹائلیں ہیں اس کی بھی چارٹائلیں ہیں اس کے بھی دوکان ہیں اس کے بھی دوکان ہیں اور اس کوعلت سجھتے ہیں وہ کس نے سیحے کہا کہ جس کا کام اس کو ساجھادر کرے تو تھنگا باج۔ ان بیچاروں کو کیا پینہ کہ قیاس کیا ہوتا ہے۔ لڑکوں نے آگر ہمیں بتایا کہ جی وہ اہلحدیث نہیں اہل قیاس ہیں۔ہم نے سپیکر کھول کراعلان کیا کہ دیکھو . بمائی ہم نے دولڑ کے بھیج تھے کہ جاؤ اہلحدیث ہوجاؤ۔ وہ بیچارے واپس آ گئے ہیں كه بهم اللحديث كيے موں وہ تو خوداہلِ قياس ہيں۔اب بياعلان ہماراانہيں پھر كھا كيا۔

دوسرے مولوی صاحب سیکر برآ مے کہ نیس مدیث سے ثابت کرتا ہوں ویث سے کہ بجینس طال ہے، ہم نے کہا کہ کون ی مدیث ہے؟ اس نے کہا کرمدسے یاک میں آتا ے کہ جو جانور ڈاڑھ سے شکار کرتا ہے یا پنج سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے اور تھینس نہ ڈاڑھ سے شکار کرتی ہے نہ ینج سے شکار کرتی ہاس لئے بھیٹس طال ہے۔مسلک اہل صدیث زندہ باوتو ہم نے پوچھا کہ گدھا بھی نہ ڈاڑھ سے شکار کرتا ہے اور نہ بی نیج سے شکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں جنگلی گرها حلال ہے جنگلی گدھا حلال ہے۔اب وہ کہتا ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے اور ہم سپیکر میں کہدرہے ہیں کہ اللہ کے بندوہم کہتے ہیں کرصدیث پردھوکہ جینس طال ہے۔وہ کہتا ہے كرها حلال ب كبتا بنين نبيل جنكلي كرها حلال ب جنكلي - خير دو جار دفعه جب اس نے کہا تو ہم نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں جنگلی گدھا حلال ہے تو گھر والے گدھے نے شكار كھيلنا شروع كر ديا ہے كيا وجہ ہے آخر كچھ مجھوتو آئے وجد كيا ہے اس كى؟ تو غير مقلدوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ مولوی صاحب خدا کے واسطے جلسہ بند کر دو۔ تین سال پہلے تم نے یہاں کھوڑا ذرج کروایا تھا ہم سے اور بیادگ آج کل جمیں کھوڑا گروپ والے کہتے ہیں اور آج گدھا حلال ہو گیا ہے اور اب سارے علاقے میں مشہور ہوجائے گا كەڭدھا گروپ چرر ما ہے۔ كدھا كروپ چرر ما ہے۔ جب آپ قياس مانے ہيں تو پران سے کون اوسے ہیں۔

مطلقاً فقه كامنكر شيطان ب:

مقصدیہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے صرف فقد حنی چھوڑ دی ہے،ساری

فقه كوچوزا مواب اور فقه كوچوزن والے كوحديث ش شيطان تو كما كيا بالى حديث كبين ين كما كيا حديث يس ب: فقيه و احد اشد على الشيطان من الف عابد تو عابد نمازیں برحتا ہے یانہیں؟ معلوم ہوا کہ شیطان کو نمازی سے اتنی چر نہیں جتنی نقیہ ہے ہوتی ہے۔ شیطان کو حاجی ہے اتن چرانہیں جتنی نقیہ سے ہوتی ہے۔ شیطان کوصد قد دیے والے سے اتنی چرانہیں جاتنی فقید سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو فقید سے چڑنے والے ہیں حديث من توبيآيا بي كدان كوشيطان كهو اندازه لكائي ..... بير كت بين كهم صرف فقه حفی کے تارک ہیں بلکہ بیمطلق فقہ کے تارک ہیں صرف فقہ حفی کے تارک نہیں ہیں۔ تو اس لئے بات جو تچی ہے وہی ان کوسامنے لانی چاہئے۔توعوام کو دھو کہ اس لئے دیا جارہا ب كه تقابل ني اورامتي مي معاذ الله پيدا كرديا \_ يادر هيس جهال مهم امام صاحب رحمة الله علیہ کی تظلید کرتے ہیں۔ وہاں حدیث ہے بی نہیں اور ہمیں اس بارے میں قطعا کوئی جَعِمَكُ بْهِين، بم بالاتفاق جاروليليل مانة بين و يكفية آب في الجمي ظهر كي نماز يرهي تو اس میں رکوع کیا ہے یا تہیں۔ تو رکوع کا تھم ہمیں قرآن میں ملا: واد کعوا مع الراكعين، واركعوا واسجدو ليكن ركوع كوجات بوئ آپ نے الله اكبر كي ركوع ش جاكرآپ نے سبحان رہى العظيم برحى، ركوع سائعتے ہوئے سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد برها تويتنول چزين قرآن ياك من بين - ميس سنت سے ملیں تو ایک رکوع میں ہمیں قرآن کے ساتھ سنت کی بھی ضرورت بڑی یا نہیں؟ بہیں ریمی سجھتے جائیں یا جھے سمجھاویں کم از کم کہ یہ جو تین مسئلے سنت سے ملے ان کوقر آن کے خلاف کہا جائے گایا یہ کہا جائے گا کہ قرآن خاموش ہے، بیاس کی زائد تشریع ہے؟ ایک ہوتا ہے زائد ہونا اورایک ہوتا ہے خلاف ہونا۔اب کوئی منکر حدیث کے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو یہ کہاں قرآن میں ہے کہ رکوع جاتے وقت اللہ اکبرنہ کہنا، سبحان ن

ربى العظيم نه پڑھنا، سمع الله لمن حمده، ربنا لک الحمد نه کهنا؟ خلاف مونا اور ہادر الدوضاحت مونا اور ہے، تو سنت قرآن کے خلاف نہیں۔

#### اجماع وقیاس کی ضرورت:

اب ویکھئے آپ نے سیتیوں تبیجات آہتہ آواز سے پڑھیں، کہیں قرآن اور حدیث میں ان کے آہتہ پڑھنے کی صراحت نہیں ہے بلکہ علماء حضرات موجود ہیں۔ احادیث میں تو اونچی پڑھنے کا ذکر آتا ہے جتنے صحابہ ؓ نے بھی رکوع کی تسبیحات روایت کی ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عظیمہ رکوع میں بیہ پڑھ رہے تھے، میں نے س کریا د كرليا\_حضرت أعظم مين في سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ساءتو ساتو وہ جاتا ہے جواو پٹی پڑھا جائے لیکن آج ساری امت آہت پڑھ رہی ہے۔ توبیارت کے اجماع ہے مسئلہ ثابت ہوا۔ تو دیکھوہمیں ایک رکوع میں اجماع کی ضرورت بھی پڑگئی ورنہ اس کے بغیر ہم رکوع پورانہیں کر سکتے۔ قیاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا مسلم پیش آجاوے تو اس کاحل کیے کیا جائے کیونکہ دین قیامت تک چلنا ہے اور نے سے نے مائل پیش آتے رہنے ہیں مثلاً سہیں آپ رکوع میں گئے تو روزانہ آپ پڑھتے ہیں سبحان ربى العظيم ايك دن بهول كريره بيش سبحان ربى الاعلى، ايها بوجاتا ہے یانہیں ہوتا؟ اب دیکھویہ پیۃ کرنا ہے کہ ایسا ہونے سے اس کا کیا تھم ہوگا نماز کا؟ تو جب مسئله سامني آيا تواس كاكوئي تعلم بھي سامنے آنا جاہئے يانہيں؟

### قیاس شرعی قاعدوں کا نام ہے:

تو قیاس کیا ہوتا ہے قیاب شرعی قاعدوں کا نام ہے۔ یادر کھیں جس طرح حساب کا کا عدول سے جو جواب نکالا جاتا ہے وہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔حساب کا

جواب موتا ہے8×9-72=9×9=81 پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا بیوتو ف نبیس ملے گا جو کہتا ہوکہ 8×9=72 تیری ذاتی رائے ہے بلکسب یمی مہیں مے کرحساب کا قاعدہ ہے9×9=81 کوئی بوقوف نہیں کے گار میری داتی رائے ہاب جہد کے سامنے جب رسمنار کھا گیا كد سبحان ربى العظيم كى جكد سبحان ربى الاعلى يزهليا بي كياكرين؟ انهول نے پہلا قاعدہ دیکھا کہ نماز میں فرض رہ جائے تو نمازٹوٹ جاتی ہے چونکہ پیفرض نہیں تھا اس لئے نماز نہیں ٹوٹی چردوسرے قاعدے پرنظری کدواجب رہ جائے تو سجدہ سہولا زم آتا ہے چونکہ اس کا واجب ہونا بھی ثابت نہیں اس لئے سجدہ سہویمی لازم نہ آیا اور سنت کے ترک سے نماز ہو جاتی ہے اس لئے نماز ہوگئی اس سنت کا ثواب نہیں ملااور چونکہ بھول کر رہی ہے اس لئے گناہ بھی کوئی نہیں ہوا تو یہ ہے قیاس، قیاس وہ نہیں کہ وہ کوئی ولی انگل م کے باتوں کا نام ہوتا ہے، با قاعدہ اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے ادر اس بنیاد اور شرعی قاعدہ کے مطابق احکام دریافت کئے جاتے ہیں تو ان قاعدوں سے جواحکام نکلتے ہیں وہ شرعی احکام موتے ہیں، وہ ائمہ کرام کی ذاتی رائے بالکل نہیں مواکرتے تو د کھنے ایک رکوع ہم ان جاردلیلوں کے بغیر کمل نہیں کر سکتے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم قرآن یاک جو پہلے نمبری دلیل ہے اگر قرآن پاک سے پوری نماز کا ممل طریقہ دکھا دوہم بالکل الل قرآن بنے کوتیار ہیں کیونکہ جمیں قرآن میں تھم ہے نماز پر معووہ پڑھنی تو ہے نااس کا طریقہ دکھا دو، اگر قرآن حدیث دونوں میں دکھا دوتو بھائی ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں، قیاس اور اجماع کوچھوڑ دیں مے لیکن جب پورے مسائل حل نہیں ہوتے تو ضرورت کے مطابق تو ہمیں آ مے جانا ہی پڑتا ہے نا، اور چار دلائل کے بغیر پورے مسائل حل ہوتے ہی نہیں تو اس لئے پہلے جود دمستلے ہیں، رکوع کرنا اور بیتین تسبیحات اور تکمیر اور سمیع وغیرہ ان میں ہم المستع بين اورجو وظيفول كوآبسته برهااس من بم والجماعت بين كيونكه وومسله اجماع ے ثابت ہے اور حقی ہم کس مسلے میں ہیں؟ کہ سبحان رہی العظیم کی جگہ جب سبحان ربی الاعلی برحا کیااب مارے امام نے قیاس سمسلم بتایا اور قیاس شرعی قاعدے سے تکال کر بتایا تو حقی ہم صرف اس مسئلے میں ہیں اب ہمیں سارے سائل میں حفی بی کہنا اور ہمارے اہلسم والجماعت ہونے کا اٹکار کرنا دنیا میں اس سے بوا اور کوئی جهوث نبيل بإقر مقعديد بكريم السدت والجماعت حفى مسلك ساتعلق ركحت إي تو میں نے یہ بتایا کسنت میں نبست نی پاک وہ کا کی طرف ہے والجماعت میں صحابہ کی طرف و پنجیل دین والے تھے تیمکین دین والے اور امام صاحب سے تدوین دین ۔ علاء ديوبند كے ذريع تطبير دين كاكام موا:

اب آپ کے ذہن میں بیسوال ہوگا کے علماء دیو بند کی بھی لوگ بوی قدر کرتے ہیں انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ تو بھائی دین کے تقیری کام جو تیوں تھے وہ تو خیر القرون میں کمل ہو گئے تھیل بھی ہوگئ تمکین بھی ہوگئی تدوین بھی ہوگئی، جب کام کمل موجاتا ہے تو چر تخریب کاروں کی باری بھی آجایا کرتی ہے تو اب تخریب کاروں نے نبی کی سنت پردوطرف سے حملے کرنے شروع کردیئے،ایک فریق نے عشق رسول کے نام سے نی کی سنتیں منانی شروع کردیں ،سنت کومٹا کراس کی جگہ بدعت لانا چاہیے ہیں اور ایک فریق نے صدیث رسول کا نام لے کرنی کی سنتیں مٹانی شروع کردیں، علاء دیو بند نے ان دولوں کو چیچے ہٹا کرسنت کی حفاظت فرمائی اس لئے علاء دیو بندنے جوکام کیا ہے اس کا نام ب تطهیر دین ، توبیه چارلفظ هو گئے اہل سنت میں تکمیل دین والجماعت میں تمکین دین اور حفی میں تدوین دین دیو بندی میں تطبیر دین ،اس کو عام فہم مثال سے عوام کو سمجھانے کے لئے

یا در تھیں کہ آب کے ملک میں ایک کرنی ٹوٹ ۵۰۰ رویے کا چاتا ہے لیکن عید کے موقع بر د کیھتے ہیں کہ یا کئے یا گئے پیسے پر بھی یا ٹئے سو کا ٹوٹ دکا کرتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے عید مبارک اورایک سوکا (اصلٰی) نوٹ پہلے چلتا تھا اب وہ نہیں چلتا منسوخ ہو چکا ہے، حکومت اب اس کونہیں لیتی تو اہل سنت کی مثال تو اس جالونوٹ کی ہے اہل بدعت کی مثال وہ عید مبارک والے نوٹ کی ہے کہ لکھا اس پر ٥٠٠ ہوتا ہے اور یانچ یسے بھی کوئی اس برخرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور غیر مقلدین کی مثال اس منسوخ نوٹ کی ہے اب کوئی منسوخ نوٹ دے کر حیالونوٹ چھیٹنا جیا ہے اس کو بھی فراڈ ہی سمجھا جاتا ہے کہ دھوکہ دے دیاکسی نے ،کوئی عیدمبارک والانوٹ دے کریا گج سووالانوٹ چھیننا جا ہے اس کوبھی فراڈ ہی سمجھا جاتا ہے تو یادر کھیں اللہ تعالیٰ کی صفات اگر چہ بہت سی میں لیکن بنیادی صفات صرف دو ہیں باقی سب ان کے کھل اور پھول ہی ہیں، ایک ہے صفت محبت اور ایک ہے صفت عدالت،صفت محبت کی مجلی بیت الله شریف پر ہے اور صفت عدالت کی مجلی بیت المقدس ير ہےاس لئے ان دونوں کوقبلہ قرار دیا گیا ہے، بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا دیوان خاص ہے اور بیت المقدس دیوان عام ہے اس لئے دیوانِ عام میں جو نبی ہوئے ان کو حکومتیں بھی دی گئیں اور مکہ میں حضرت یا ک ﷺ کوبھی حکومت نہیں دی گئی مدینہ منور ہ میں لا کران کوحکومت سے سرفراز فر مایا گیا کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا دیوان خاص ہے۔ فقهاءانبیاء کے دارث ہیں (صفت نذیر میں):

اسی طرح انبیاء علیهم السلام کی بے شارصفات ہیں لیکن بنیادی صفتیں دوہی ہیں بشیر ہونا اور نذیر ہونا صفت نذیر میں نبیوں کے وارث فقہاء کرام ہیں:

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا

قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. علامه مزدى مبسوط كرمور على الكفته المين بهلم شروع على الكفته المين بهلم شروع يهيل سے كرتے إلى المحمدالة الذي جعل و لاية الاندار للفقهاء بعد الانبياء تو صفت نذير على نبيول كوارث فقهاء إلى اور صفت بشير على نبيول كوارث صوفياء كرام إلى سورة يؤس على اولياء كا ذكر فرمانے كے بعد عى فرمايا ہے لهم المبسورى فى المحيوة الدنيا وفى الآخرة اورويے بحى دين دوى پهلور كھتا ہے تقير الظاہر والباطن ظاہر كے مسائل جب مح مول كرفقة كے مطابق مول اور باطن كى صحت جب عى دواہم بهلو بيں۔

ہدایت کے دورائے: اجتهادیا تقلید

صنی ۱۷۸ جلدا برحدیث ب كرمنافق كوجب فرشته كرز مارے كا تو ساتھ ساتھ كے كالا دریت و لا قلیت ندتو صاحب درایت مجتمد تما اور ندتونے تقلید کی تھی کیونکدو عی راست میں یا خود دین کوجا نتا ہویا جانے والے سے بوچ کومکل کرلے، کوہاٹ کے مناظرے میں انہوں نے کہا موضوع لکمو میں نے لکھا کہ اجتہادی مسائل میں مجتبد بر اجتہاد واجب ہے، غير مجتدير تعليد واجب إور غير مقلد يرتعزير واجب ب،اب اس يرجيخ ككوتو تعزير میں جو میں نے پھر دلائل دیجے ان میں بیرصدیث بھی سنائی بخاری شریف کی کہان کی تعزیر تواتی لبی ہے کہ قبر میں بھی ختم نہیں ہوگی وہاں بھی فرشتہ مارے گا قیامت تک مار کھاتے ریں کے (فرشتہ کے گا): لادریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت بارہ مولوی بیٹے تعے۔ کمڑے ہو محے، کہنے لگے يتحريف معنوى كى ہے، آج تك كى نے تليت كامعنى تظلیر نبیں کیا، میں نے کہااس کامعنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگےاس کامعنی تو علایتلو پیچیے چلنا ہوتا ہے میں نے کہا تھلیدای کو کہتے ہیں، پھر میں نے قسطلانی "شرح صحیح بخاری رکھی، میں نے کہادیکموتسطلانی " نے لکھا ہے ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون صاف تھلیداس کا مطلب بیان فرمایا ہے علامہ قسطلانی "فے ،خود بخاری کے حاشیہ برجمی صفحہ ۱۷۸ بریم معنی لکما بعبارت موجود بوقوه جوغیر مقلد سلطان احد تعاده بماگ کرآیا كيا تعليد كالفظ ٢٠ يش نے كمامال لے جاؤ دكھاؤان كوذرا، پھرد كيدكر كمنے كا اچماس کا مطلب ہے کہ قبر میں بٹائی ہوگی تو جب نکل جائیں کے قبرے چر، میں نے کہا چر روتے ہوئے جارے ہوگے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحب السعير کیونکہ مدایت کے راستے بی دو بیں تیسرا کوئی راستہ بی نہیں یا خور بھھ ہو یاسمھووالے کے

یکھیے چل پڑے، اس لئے غیر مقلد کامعنیٰ میں بتایا کرتا ہوں نہ عقل نہ موت، تو جس طرح ہدایت کے دوئی راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں۔

# ممرابی کی بنیادالحاد و بدعت:

تمرای کی بھی یادر کیس دوی بنیادیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی بنیاد نہیں ، جتنی بھی مرامیان بین اس کی دو بی بنیادی بین ایک کو بدعت کہتے بین اور دوسری کو الحاد کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، جو چروین میں ثابت نہ ہوائ کودین مجھنا۔ الحاد کہتے ہیں جودین میں ثابت ہواس کا انکار کر دینا تو گراہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کی بنیاد آپ کوان دو بی چےروں میں سے طے گی یا بدعت میں اور یا الحاد میں ،بدعت کی مثال میں دیا کرتا ہوں جرى بوثيول سے اب كدم تو زميندار كمرے لے كركيا تھا بوك آيا ہے اوراس ميں جو جرى بوطال اگ آئى بين وه تو زين بين بو كنيس آيا اور پرجرى بوطال برصوبى كى الگ موتی بین- بهاوتنگر کی اور بین، سنده کی اور بین، سرحد کی اور بین-ای طرح رسین اور بدعتیں ہر ہرعلاقے بلکہ ہر ہر خاندان کی الگ ہوا کرتی ہیں۔حضرت مولانا خرمحد جالندهری رحمة الشعلید فی ایک دفعد اطیفه سایا کهم ایک جگه تقریر کے لئے گئے۔ حضرت قامنى صاحب رحمة الشعليدامير شريعت رحمة الشعليه ساته عصدون كود بال تقرير جوكى تو کھانا چونکددن کے بعد کھاتے ہیں تو وہاں ایک عجیب نقشد دیکھا کہ جو پلیث آرتی ہے ساتھ ایک رنگدار ڈیڈ امھی آرہا ہے (اول) روٹیاں آئیں ہیں تو اس میں بھی ایک ڈیڈا رمگ دار رکھا ہے۔ ہم ہوچھے ہیں کہ اللہ کے بندے سے کیا ہے۔ کہنے لگے جی مارے فاندان کی رسم اور یت ہے۔آخراس کا کوئی مقصد؟ الله تعالی نے زبان میں بی توت رکھی ہے کہ وہ نوالہ نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہاں ڈیڈے کے ساتھ دھکیلنا پڑے گا؟ مقصد

کیا ہے؟ کہنے لگے جی مقصد کا تو جمیں پہنیں لیکن ہے ہے کہ ہماری ریت اوراس ہے۔ كبترجي خيرجم ان وندول كود يكهت رب اور كهانا كهات رب بعد مي باقى حضرات تو سو کئے میرے دل میں شوق ہوا کہ پیتاتو کریں اس رسم کی کوئی اصل بنیاد بھی ہے یانہیں؟ تومیں نے یو چھا کہ آپ کے خاندان کا کوئی بوی عمر کا آدمی ہو؟ کہنے گئے جی وہ ایک کھیت میں رہتا ہے۔ وہ بیجارہ یہاں آنہیں سکا تو میں وہاں چلا گیا۔ اپنا تعارف کرایا، بہت خوش ہوا۔ رونے لگا کہ مجھے کوئی لے جانے والانہیں تھا ورنہ میں بھی آپ حضرات کی زیارت كرتا ـ تو خير يس في چر باتوں ميں يو چھا كہ آپ كے بال جورس ہے كہ ہر يليك ك ساتھ ڈنڈ آ تا ہے، یہ کیارس ہے؟ اس نے کہابیا ہماری رسم ڈنڈ انہیں سرکنڈ اے،جس کی قلم بناتے ہیں تو ہم سرکنڈ ارکھا کرتے تھے اب چونکہ ہمار ساڑ کے کالجوں میں بڑھنے لگ ملح بیں تو سرکنڈے کو ہاتھ لگاتے ان کی تو بین ہاس لئے رسم چھوڑ نامجی نہیں جا ہے تو اس کوفیشن لیول کرلیا ہے کہ چلورنگدار ڈیڈا ویسے بھی ہاتھ میں اچھا لگتا ہے تو رسم بھی باتی رہاورفیشن لیول بھی ہوجائے۔تواصل رسم ڈیڈانہیں سرکنڈا ہے۔ میں نے کہاجی اس کا كيامقصدتها؟ كين لكايد مجمع بين يدريس نكها بعائى نيند بعى خراب كى اورستله بعى حل نہ ہوا۔ چر پید کیا کہ ساتھ والے گاؤں میں کوئی اس سے بھی بڑی عر کے بزرگ رہتے جیں خاندان کے ، تو میں وہاں چلا گیا۔ میں نے کہا جی آپ کی سم ہے ؛ عدا جو آج کل ہے کہتے ہیں پہلے سرکنڈ افعا۔اس نے کہانیس اصل رسم سرکنڈ ابھی نیس کنڈ اے۔ تو یہ کنڈ ے ے سرکنڈ ابنا اور سرکنڈے سے ڈیڈا بنا کہ ہم بڑے بڑے کنڈے لے کرے آتے اور آ مے سے تو ژکرر کھویتے تا کہ مہمان کوخلال کی ضرورت پڑے تو تنکا وغیرہ ندا ٹھائے تو بیہ اس کا مقصدتھا۔ چونکہ جوعام مہمان ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بیچ کھانا لے کر جاتے

میں تو وہ بھی گر جاتا بھی نیچ آ جاتا تو مہمان بے چارے کو ہیں پریشانی ہو جاتی۔ پھر ہم نے سوچا کہ پاک سرکنڈ ار کھووتا کہ خودمہمان اس سے خلال اتارلیا کرے۔اصل مقصدتو لوگوں کو یا ونہیں رہا،اب دہ رسم کنڈے سے سر کنڈائی ادرسر کنڈے سے ڈیڈائی۔تو ایک اصول تو مراہی کا بدعت ہے کہ جودین میں ثابت نہ ہواس کو دین بنالینا۔ دوسرا الحادیے کہ جودین میں ثابت ہے اس کا انکار کرنا تو اُس کی مثال میں جڑی بوٹیوں ہے دیا کرتا موں اور اس کی مثال کیروں سے دیا کرتا ہول کہ تی کیرے فسلوں کولگ جاتے ہیں کوئی ہے کھا جاتے ہیں کوئی شہنیاں کھا جاتے ہیں کوئی جزیں کاٹ جاتے ہیں۔ کسی کیڑے کا نام مودودی ہے گی کا نام طاہر القادری ہے۔ اس طرح کے کئی کیڑے ہیں جودین کے ا ابت شدہ مسائل کا افار کرتے ہیں۔آپ کہیں سے کہ بدعی کوتو ہم جلدی علاش کر لیتے میں، یہ کیڑے کہاں ملتے ہیں؟ تو دیکھتے نال ایک آوی کیے گا کہ جی میں فقد کوئیں مانیا۔ دیکھوالیا کیڑا جو ہزاروں مسائل کا ایک ہی دفعہ انکار کر گیا جوفقہ سے ثابت ہیں۔دوسرا آدی کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہول صدیث کوئیس مانتا۔ تو صدیث سے ثابت شدہ بزارون مسائل كا الكاركر كميا توايدا كيراب، في مين حيات النبي كا قائل نبين مون، خيات مسے کا قائل نہیں ہو، میں امام مبدی کونہیں مانتا جیسے بیتمنا عمادی کتابیں لکھ رہا ہے۔ جی میں قر اُ قاعشرہ اور قر اُ ة سبعه کونبیس مامنا۔ بیہ جو ثابت شدہ چیزیں دین میں ہیں انکا انکار كرنے والے كيڑے ہيں۔ان كولحدين كهاجا تاہے۔

ارنے والے کیڑے ہیں۔ان کو لحدین کہا جاتا ہے۔ الحاد کا فتنہ عام طور پر پڑھے لکھے طبقہ میں پھیلتا ہے۔منکر حدیث آپ کے جج

ہوئے ہیں،منکر حدیث وکیل ہوتے ہیں،غیرمقلد فیچر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں کیونکہ مان نتے دوریہ بہت سے نوز آتے ہیں،غیرمقلد فیچر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں کیونکہ

ان کو ذراتھوڑی می چھونک بھرنی ہوتی ہے تال کہ آپ تو خود پڑھے لکھے ہوئے ہیں ، آپ کو

كياضرورت إبومنيفة سے بحضى كى،آپ خورسجم سكتے بين نال مديث يبين ايك دن میں جب بنوری ٹاؤن میں تھا تو یہاں طارق روڈ پر ایک دوکان ہے۔ شاید آپ جانتے مو تك يزكيد شاپ اس كا نام ب، وبال قرآن لے كر بيشا ب مسلمان اس كا نام ب، قرآن لے كربيشا موتا ہے كہ بھائى آؤ،قرآن سكھنا ہے تو،اور بھى اٹھ كرادهرادهر مدرسول میں بھی پھر ناشروع کر دیتا ہے۔تو میں چونکہ جعرات کواحسن العلوم چلا جاتا تھا، میں وہاں ميا مواقعا، وه كين دارلافاء من آكر كري لكاتا رباد ادهرادهر كين طلباء يارباب-میں عشاء کے وقت آیا تو مجھے دور و صدیث کے طلباء نے بتایا کہ جی وہ ایک ہے پہ نہیں منكر حديث معلوم موتا ہے۔ مجھے بخار تھا میں نے كہا يہيں لے آؤ بينفك ميں ، تو آگيا آ کے بیٹ کیا۔ میں نے کہا بھائی جو بات چیت ہمارے درمیان ہوگی وہ دلیل کے بغیر ہوگی یا دلیل سے ہوگی؟ کہا جی دلیل سے ہوگی۔ میں نے کہا میں تو اہلسدے والجماعت ہوں جار لیلیں مانتا ہوں۔ کتاب،سنت،اجماع، قیاس۔آپ بھی فرمائیں آپ کونی دلیل مانتے یں؟ صرف قرآن کافی ہے جی صرف قرآن کافی ہے۔ میں نے کہا میں اگر چہ جارولیلیں مات ہوں لیکن ان چاریش میرے بال بھی پہلانمبرقر آن کا ہے۔ تو بھائی اگر تو قرآن یاک سے سب چھ ثابت کر دے تو ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ طنے کو تیار ہوں۔ ہال جی پوچس آپ کیا ہو چمنا جا ہے ہیں؟ میں نے کہا نماز کا ممل طریقہ قرآن یاک سے ثابت كردين آخر مارابيمشهوراعتراض بنمازسوچ كـ آيا تما؟ كبتاب جى فول وجهك هَ خُطُو الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ مِن فِي كِهَا كِيا مطلب؟ كَهَا جِين ثِمَاز كَدِ شريف مِن يرحى جاتی ہے ویکی بڑھ کی جائے۔ میں نے کہانماز کس افظ کا ترجمہے؟ کہتا ہے مجدنماز کے لئے موتی ہے تاں! میں نے کہا یہاں توحث عام ہے کہ کوئی پیٹاب کے لئے نکلے جب

مجی مندادهرکرےوئی یا فانے کے لئے نکلے جب بھی مندادهرکرے؟ کہنے لگانہیں جی۔ میں نے کہا چھامسجد حرام جو ہے، بدامر مکہ میں ہے جاپان میں ہے پرہ تو چلے کہاں ہے؟ آخراج تو آپ عقر آن مجمنا منال! ہم نے ۔ جی للذی ببکة مبار کا. ش نے كماكيامطلب؟ كبتاب بكه ككوكت بي، تويس ني كمايدكي بدة جلاكه بكه مكوكت ہیں اور مکد میں بی معجد حرام ہے۔ پھر میں نے کہا چلوہم مان بھی لیں تو مکد میں ایک بی معدے یا کئی معدیں ہیں؟ کس معدکوہم معدرام کہیں؟ اب مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ کانشیر خمیر بھی دیا ہے تاں! سوچنا جا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو اس نی کومعاذ اللہ تیرے کہنے سے چھوڑ دیا جس پرقرآن نازل ہوا تھا کہ چلو حضرت آج آپ سے قرآن نہیں سمجھنا، مسلمان سے سمجھنا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کورواداری کہتے ہیں اور مارے خیال میں اس کوسب سے بروی بے غیرتی کہتے ہیں کہ جس برقر آن نازل ہوا ہے اس کوچھوڑ کرمسلمان کے پاس بیٹھ جائیں قرآن سجھنے کے لئے۔توجب نبی ہم سے تونے چیز الیا کانشز کیا چیز ہوتی ہے، کس مصیبت کا نام ہے کہ اب کانشز اور ضمیر پر تو آ گیا۔ کہانہیں جی بیتو آخر ماننا ہی پڑتا ہے تاں! تومیں نے کہا پھر نبی کو کیوں نہ مان لیں، اگر کسی اور کو بھی ساتھ ملانا ہے تو نبی کو ہی مان لیتے ہیں۔اب وہ پچنس تو گیا مجھے پیۃ تو نہیں تھا کہ کیا مصیبت ہے میں صرف منکر حدیث مجھ رہاتھا، کہنے لگا بس جی قرآن آپ پر بھی نازل ہوا ہے تاں! میں نے کہانہ حضور عظم پر کہتا ہے آپ پر بھی نازل ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھ پر؟ کہا ہاں۔ وہ کیسے؟ کہتا ہےسب پرقرآن نازل ہوا ہے۔مویٰ پر بھی قرآن نازل ہوا ہے، عیسی بر بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ میں نے کہا بیتو کوئی اس سے بھی اگلی بلا نظر آتی ہے۔ میں نے کہا تورات کس پر نازل ہوئی؟ کہا تورات تو کتاب بی نہیں ہے۔

میں نے کہا زبور؟ کہا کتاب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا انجیل؟ کہا کتاب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں لفظ آتا ہے تورات ، زبور، انجیل ، ہم نے سور و آل عران کی ابتدائی آیتی نکال کے رکھدیں کہ کرور جمدا او وہ کہتاہے بیتورات، زبور المجیل جو میں تی كتابين نيس بياس يراي قرآن ياك كي صفات بين ال في تورات كالرجم كيا قانون كه ہم نے جہیں کتاب وی جس میں قانون ہے،جس میں دعائیں ہیں۔ بدز بور کا ترجمد کیا دعا كيں۔ جس ميں خوشجرياں اور پيشين كوئياں ميں انجيل كا ترجمہ بير كيا، اب ميں جران موں کہ بیرتو کوئی نی مصیبت آگئی ہے۔ میں نے کہاسب نبیوں پر قرآن نازل ہواہے؟ کہتا ہے جی سب بر۔ میں نے کہانی میں کتے؟ کہتا ہے کتے بی میں۔ میں نے کہا کوئی نام؟ كهاآب كوية نيس؟ على في كها جھے تو صرف اتناى بعد ب كدش اكيلاى نى مول دنيا میں قرآن میں آتا ہے انی لکم رسول امین میں نے کہااور کی نی کانام قرآن میں محصة نظرنيس آيا - كبتا ب آدم؟ من ن كما ميرى مفت ب تا كندى رنك كامين بول، آدم میری صفت ہے رسول تو میں اکیلائی ہوں۔ تی ابراہیم؟ میں نے کہا میری بھی اولاد ب میں بھی رحم ول باپ موں تو بیتو میری صفت ہے۔ جی اساعیل؟ میں نے کہا اللہ نے میرے بھی کی دکھ سے بیل تکلیفیں کائی بیل تو بیمیری صفات بیل نال ایعقوب؟ میل نے كما آخريس بحى والدين كے بعدد نيايس آيا ہوں اس لئے ميں يعقوب بھى مول بية ميرى صفت ہے۔اب وہ جس نبی کا نام لے بیس بھی اس کامعنیٰ بتاتا جاؤں، اور اس کو اپنی صفت بناتا جاؤل \_آخروه ايما خاموش مواكدآ تحددك مندير باتحدر كاكرايها بيضا ربا۔ پھر مجھے خود ہی کہتا ہے بایمان تو میں بھی بہت بوا ہوں ، کہتا ہے میں سال ہو گئے میں قرآن کے معنی بگاڑر ہاتھالیکن آج تو آپ نے چاروں طرف سے راستے بند کردیے

میں۔ کی طرف آپ تطافیس دیتے۔ تو دنیا میں نے نے فتنے اٹھ دہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔

توبرحال میں نے کہادیموی قرآن پاک اگر سلمان بھی بجوسکا تھاناں تو اللہ تعالی کو تیس سال اپنے پیغیر کودنیا کے دکھوں کے گھر میں دکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مرف عقل سے سمجھا جاسکتا ہے تا البت سے سمجھا جاسکتا ہے تو پاک پیغیر و الکھا جو تیس سال یہاں پھر کھاتے رہے، ماریں کھاتے رہے، گالیاں سنتے دہے۔ ان کو کیا ضرورت بھی یہاں پھر کھاتے رہے، ماریں کھاتے رہے، گالیاں سنتے دہے۔ ان کو کیا ضرورت بھی یہاں دکھنے کی ، ان کو اس لئے یہاں تیس سال رکھا گیا ہے کہ وہ ا چھے طریقے سے اس کو سمجھا دیں اور عملی نمونہ پیش فرمائیں۔ اس لئے ان کو قرآن نے معلم کتاب فرمایا ہے۔ مسلمان کو معلم کتاب فرمایا ، ان کو فرمایا ہے لنبین للناس تاکہ تو اس کی وضاحت

اس نے کھنگھٹایا۔ میں نے دیکھاتو میں نے کہایہ مصیبت میں میں کہاں ہے آگئ ہے، کہنے گایار ہارون میں تو ساری رات سویانہیں، میں نے پوچھا کیابات تھی؟ اس نے کہاتو روز کہا کرتا تھا تا کہ امین کے پاس جانا، میں رات وہاں جا کے پیش گیا، اس نے تو ایسا جھے چکر دیا ہے کہ میں رات سویانہیں، جو پہلا پڑھا تھا وہ سارا بحول گیا، اب میں کروں گیا؟

کہے لگا میں نے اسے کہا کہ آپ ای کے پاس ہفتہ کے ایک دو گھنٹے وقت لے لیں اور انہی کے پاس چلے جایا کریں تو پھر آپ کو پچھ بات سجھ آجائے گی تو مقصدیہ ہے کہ آج کل

تو حالت يه بوگئ ہے كہ بركى كوجم تدبن كر أى بننے كا شوق بور باہے جيسے كى نے كماہے كے

عجب بددور ہے اور عجب اس کی روانی ہے کہ معمولی کلرکوں نے بی بننے کی ٹھائی ہے نہیں شیوہ بینبول کا کہیں اگریز سے جاکر ہمریانی ہے

تنفيت كى عظمت:

تو آج كل قرب قيامت ب، حالات ايس مورب بي، اس لئ الله كا احسان ب اورجمیں اللہ کا شکر اوا کرنا جائے کہ جمیں اللہ تعالی نے مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہلسنت والجماعت بنایا اور حفی بنایا جفی ہونے کی وجہ سے ویل شکر ادا كرنا جابية كه جاراني بهي عالمكير باور جاراامام بعي عالمكير ب، باقي ائمه كے مقلدين ایک ایک دو دو مکول میں طنع بی جیے باقی نبیوں کا ایک ایک آدھ آدھ علاقہ تھالیکن ہمارے امام کے مقلدین دنیا کے ہر ملک میں موجود بیں الحمد للہ، آخر میں یہی بات کہہ کر میں ختم کرنا جا بتا ہوں کہ بیدین ساری دنیا کے لئے آیا تھا یا صرف کے اور مدینے کے لنے؟ ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یانہیں؟ پہنچ چکا ہے یانہیں؟ تو کن کے دریع پہنچا؟ یادر کھنا حفیوں کے ذریعہ، آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی شافعی بوری دنیا میں قرآن کے مدر سے نہیں بنا سکے، آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی حنبلی اور ماکی بوری دنیا میں قرآن کے مدر سے نہیں بنا سکے، خدا کا قرآن ساری دنیا میں پہنچانے کا سہرا صرف اور صرف حفیوں كر يرب، ني والله كاكلم سارى دنياكو بردهايا بوقو صرف حفيول في - قال قال رسول الله كي كونج سارى دنيايس بنجائي باتو صرف حفيول في بارون الرشيد كاشوق موا كه بي درا ملك كي سير كرول فراسان كي طرف نكل محية ، وبال جب بيني ملك بهي ساته تھی اور بھی کی ساتھی تھے اور سامان کھانے پینے کا ساتھ تھا۔ فوجی دستے بھی ساتھ تھے۔ ملکہ یاکی میں بیٹی باہر دیکھرہی ہے کہانسان ہی انسان نظر آرہے ہیں۔ بید کھے کر جران ہوئی۔امبرالمؤمنین سے کہا کہ امبرالمؤمنین بیکون لوگ ہیں بیجولوگ نظر آرہے ہیں سب

کالباس ایک جیسائیس سب کے رنگ ایک جیسے نہیں زبائیں بھی عتلف ہوں گی ، تو یہاں کیا ہورہا ہے کہ دنیا بجر کے لوگ جمع ہیں استے لوگ اسمے ہیں ان کی گنتی تو کراؤ۔ تو سرکاری آدی گنتی کے لئے بھیج کئے، انہوں نے بہت برارسدلیا وہ ناپے گئے مجرایک رے کے سامنے جوآئے ان کو گنا تا کہ مجھاندازہ ہوجائے تو سرکاری گنتی ایک لا تھ ساٹھ بزارآ دمیوں کی تھی۔ یہاں کیا ہور ہاہے؟ کدامام ابوحنیف کے شاگرد ابوعاصم یہاں حدیث يرهارب بير-جس زمانے ميل لاؤ دسپيركا تصور بحي نيس تعام ارسوآ دي درميان ميل صرف آ کے آواز پہنچانے والے کورے ہیں توبدوہ علاقے ہیں دنیا کے جہال امام صاحب رحمة الشعليد ك شاكردول في اورامام صاحب رحمة الشعليد كمقلدول في بورى دنيا كودين سكهايا حضرت خواجمعين الدين فيتتى اجميري رحمة اللدتعالى عليه جب كرت ورياج كےعلاقه ميں پنچ تواكيلے تھے،ليكن جب مفرت كا جناز والحاتو نوے لاكھ کافرآپ کے ہاتھ پرسلمان ہو چکا تھا۔ بدجونوے لاکھ کافرمسلمان مواسی حنی بنایا کھھ اور؟ يقيناً سى حفى بنا ـ تويس اس لئے غير مقلد دوستوں سے كها كرتا مول كدمير \_ ايك بزرگ كى محنت ب كدنو \_ لا كھ كافر كومسلمان كيا- بيجتنى اسلام كى رونق دنيا يس نظر آريى ہے یہ مارے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے تم نوے لا کھنیس نوے ہزار نہیں نوے سونیس نوے سکوں کوغیر مقلد بنا لیتے تو ہم بھی سجھتے کہ چلوکوئی کام کیا ہے تال!

# ☆ سائلین کے سوالات ☆

سوال: تین طلاقوں سے متعلق ذراوضاحت فرمادیں!

جواب: قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ الطلاق موتان طلاق دو مرتبہ ہوتی ہے (مینی دوسے زائد مرتبہ نددینی چاہئے کیونکہ پھر دجوع کی صورت باقی نہیں رہتی )۔ اسلام ہے پہلے یہ طریقہ تھا۔ دوفر قے چل آرہے تھے ایک مشرکین اور دومرایہود کا کہ ہزاروں طلاقیں دیے کے بعد بھی رجوع کرلیا کرتے تھے اور ایک عیسائیت کا طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہ اسلام چونکہ فطری دین ہے اس نے بتایا کہ ایک رشتے دہ ہیں جونبی ہیں اللہ کے جوڑے ہوئے ہیں ان کوتم نہیں قوڑ سکتے۔ بھائی سومرتبہ بہن کو دہ ہیں جونبی ہیں اللہ کے جوڑے ہوئے ہیں ان کوتم نہیں قوڑ سکتے۔ بھائی سومرتبہ بہن وہ کہتے ہمری بہن نہیں ہوہ چر بھی بہن ہی رہتی ہے۔ بیٹا سومرتبہ کہتو میر اباب نہیں وہ پھر بھی باپ ہی رہتا ہے کیونکہ بید شتے نسب کے اللہ کے جوڑے ہیں اور جورشتے پھر بھی باپ ہی رہتا ہے کیونکہ بید شتے نسب کے اللہ کے جوڑے ہیں آگر وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں انسان کو اختیار ہے۔ اس لئے ان کونبی رشتوں کی طرح آتا تو ان کو تو ڈ نے کا بھی انسان کو اختیار ہے۔ اس لئے ان کونبی رشتوں کی طرح عیسائیوں کی طرح نہیں ہوتا جا ہے کہ آگر کوئی ہوئی ہے پڑگئی ہے تو جب تک زہر دے کر میں ارزے نہیں کوئی صورت جان چھڑا نے کی نہیں ہے۔

ابرہا ہے کہ بیطریقہ رکھا جائے کہ چاہے جتنی طلاقیں دیے رہو پھر بھی رجوع کرتے رہو، اسلام نے اس پہلے طریقے کوختم کر دیا اب مردکو تین طلاقوں کا اختیار دیا۔
اب یہ جو تین طلاقیں ہیں یہ جس طرح بھی دے گا وہ واقع ہوجا کیں گ۔اس میں وہ لوگ ایک قیاس پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی نماز میں جو وافل ہونے کا طریقہ ہے وہ اللہ اکبر ایک قیاس پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی نماز میں جو وافل ہوتو وہ نماز میں طلاق دی جائے جس میں صحبت ندی ہوتو پھر تو صحح وہ طریقہ سے طلاق دی جائے جس میں صحبت ندی ہوتو پھر تو صحح طریقہ سے طلاق دی جائے جس میں صحبت ندی ہوتو پھر تو صحح طریقہ سے طلاق دی جائے تو طلاق

واقع نہیں ہوگی۔ بیان حفرات کا قیاس ہے، اصل میں انہوں نے بیقیاس رافضیو سے

چوری کیا ہے۔ امام طوادی رحمۃ اللہ علیہ نے ای وقت اس کا جواب وے دیا تھا جس کا آج

تک کسی کو جواب نہیں آیا۔ انہوں نے فر مایا کہ طلاق کو نماز میں وافل ہونے پر قیاس کرنا

غلط ہے۔ نماز سے نکلئے پر قیاس کرنا چاہئے نماز میں وافل ہونے کے لئے قو شری طریقہ

ضروری ہے غیر شری طریقے سے نماز میں وافل ہوگا تو وہ نمازی نہیں کہلا ہے گا لیکن قماز

سے نکلئے کے لئے آگر با قاعدہ السلام علیم کہ کرنماز سے نکلی ہے قی نماز سے نکل بھی گیا اور

گناہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی بات کرلی یا اٹھ کر بھا گنا شروع کر دیا تو یہ نماز سے

یقینا نکل گیا آگر چہ گناہ بھی ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہ گا کہ اس کی نماز نہیں ٹوئی کیونکہ اس نے

شری طریقے کے فلاف ایک انداز اختیار کیا ہے۔

شری طریقے کے فلاف ایک انداز اختیار کیا ہے۔

تو فرمایا ای طرح طلاق جو ہے ہے چونکہ ایک عقد کو چھوڑنا ہے اور اس عقد ہے کھنا ہے اس کا قیاس اگر کرنا ہی ہے قہ نماز ہے نکلنے پر کرنا چاہے۔ اب جس طرح سلام پھیر کر نکلے گاتو نکل گیا گناہ بھی نہیں ہوالیکن بات کردی پھر نکل گیا گناہ ہوا کیونکہ واجب نہیں ہوگیا۔ ای طریقہ سے اگر شری طریقے پر طلاق دی جائے قو طلاق بھی واقع ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ اگر غیر شری طریقے سے طلاق دیکا تو طلاق واقع ہوگی اور گناہ بھی ہوگا جسے غیر شری طریقے سے نماز سے نکلنے میں بھی گناہ ہوتا ہے تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پر بہترین بحث فرمائی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس مسللے پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاقیں بہترین بحث فرمائی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس مسللے پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاقیں جو تین ہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اس بات کا اتفار کیا تھا لیکن خود فراوی ثناء اللہ نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے جب فتو کی دیا تو حکومت خود فراوی ثنائی مرمولوی ثناء اللہ نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے جب فتو کی دیا تو حکومت اسلامیہ نے اس کا منہ کا لاکیا اور اس کو گدھے پرسوار کر کے پھرایا اور پورا اعلان کیا گرآئ اسلامیہ نے اس کا منہ کا لاکیا اور اس کو گدھے پرسوار کر کے پھرایا اور پورا اعلان کیا گرآئ کے بعد یہ فتو کی بیعد یہ فتو کی بیعنہ جائے گا اس کو بھی یہ مزادی جائے کہ بعد یہ فتو کی بیعد یہ فتو کی کرائے والدی جائے گا اس کو بھی یہ مزادی جائے

گ یبی بات قاضی شوکانی کے تاج الم کلل میں ہمی لکسی ہے۔ اس کے بعد اب غیر مقلدین نے فتوی دیاان میں بھی دوگروہ ہیں عبداللدرویزی تو مانتاہے کہوہ تین ہی ہوتی میں کیکن پرلوگ کہتے ہیں کہ وہ تین نہیں ہوتیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ہم ان سے یہ یو چھتے میں اُر اُرکوئی کے بچے تین طلاق توایک ہوئی، اگر نو کے پھر کتنی ہوگی؟ آخر ہمیں بھی یہ: چانا جائے کہ ایک مخص نے کہ دیا تھے نوطلات ،احادیث میں ان کے بلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل میں جوانہوں نے دھوکہ دیا ہے وہ اس بات سے دیا ہے کہ ابن عماس کا ایک قول نسائی، ابوداؤد، ابن ابی شیبه اور مسلم وغیره میں ہے کہ حضور یاک وہ اللے کے زمانہ میں، ابو برصدیق " کے زمانہ میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تین طلاقین ایک شار ہوتی تھیں ۔ تو اس سے بیلوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں لیکن حضرت عمر نے کیا فرمایا ، وہ بھی بھی بیان نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لھم فيه اناة فالزمناه كراوكون في طلاق ديي من ايك نياطر يقد اختياركيا بجوجلد بازى كاطريقد بادرايك طريقدوه بهي جس مي بجهاناة ادر كيخة دهيل تقي، وه انهول نے جموز دیا ہے۔خودابن عباس سے ابن الی شیبہ میں اس کی تشریح موجود ہے کہ بیغیر مدخولہ کے بارے میں ہے۔ غیر مدخولہ کو تین طلاق دینے کے دوطریقے ہیں، ایک وہ جس میں انا قاور وهيل ب، وه كيا؟ وه يه كداس كها تجيه طلاق، طلاق، طلاق تواسد ايك بي واقع موكى کیونکد پہلی طلاق سے وہ بائند ہو جائے گی۔ اب جب اس نے دوسری اور تیسری مرتب طلاق، طلاق کہا تو وہ محلِ طلاق بی نہیں تھی، ہاں اگر کوئی فخص اسے بھی یہ کیے تخیفے نین طلاق تویہ تین اکھی بی واقع ہو جائیں گی۔ تو حضور یاک عظم کے زمانہ میں، ابو بحر صدیق اور عرفاروق کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام آگر غیر مدخولہ کو (ایسی بیوی کوجس کی ر حصتی نہیں ہوئی)، طلاق دیتے تصاتو وہ اس طرح دیتے تھے طلاق، طلاق، طلاق، طلاق۔ اس

کے بعدید دھیل موجود تھی کہ تکاح کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔

فاروق اعظم کے زمانے میں جب فتوحات بہت پھیل گئیں، لونڈیاں بکثرت آئيں، نكاح، طلاق كے سلے بہت ملينے لكے تو بعض نوسلم جوستاے سے واقف نہيں تھے وہ اسی عورت کو بجائے طلاق، طلاق، طلاق کہنے کے یوں کہنے لگے کہ تھے تین طلاق تویاد ر کھے حضرت عرف نے کوئی مسئلہ تبدیل نہیں کیا جومسئلہ حضور پاک عظام کے زمانے کا طریقہ تھااس کا آج بھی وی تھم ہےاور جوانہوں نے بعد میں اختیار کیااس کا حضور پاک عظم كة مانديس بحى وى حكم تعاقويها لك طريقة اصل مي طلاق دين والول في بدلا ب غير مقلدین اس قول کواس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جس سے سارے صحابہ پراعتراض آتا ہے کیونکہ وہ صدیث کےمطابق میر مانتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تین طلاقیں دینا ہے کتاب اللہ كے ساتھ استہزاء ہے اور اللہ كے نى كى نارافتكى كا باعث ہے تو كويا سارے صحابہ حضور علی کے زمانے میں بی گناہ کرتے رہے معاذ اللہ ،حفرت ابو بر کے زمانہ میں کرتے رہاور میمی مانتے ہیں کہ حرام کو حلال کرنا خلیفہ راشد کے بس کی بات نہیں ہوتی بیتو احبارورهبان کی بات ہے کہ دو حلال کو حرام ، حرام کو حلال کرتے تھے، حضرت عمر کے ذمہ يتهت لگانا كه جوعورت بملے طال تھى اس كوانبول نے حرام كرديايد بهت بدى تهت ب میں نے جوعرض کیاہے کہ جومطلب خود ابن عباس نے بیان کیا ہے اس پر بیسارے اعتراضات فتم ہوجاتے ہیں تین طلاق کے بارے میں تو بہت ی روایات ملتی ہیں، بات اصل یہ ہے کدیداوگ پوری وضاحت نہیں کرتے ،این الی شیبہ میں پوراباب ہے کہ جس نے غیر مدخولہ عورت کو تین طلاقیں دیں تینوں واقع بھی ہوگئیں اور گناہ بھی ہوا اور طاہر ہے كه غير مدخوله كوتين طلاقي ايك مجلس بى نهيس ايك لفظ سے دى جاسكتى بيں اور كوئى طريقة بی ان کوتین طلاقیں دینے کانہیں ہے اور امال عائش رضی اللہ عنہا اس پر پر در ہی ہیں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اوريكى ايك باب آتا ہے كہ جس نے

بدی تین طلاقیس دیں وہ تین ہی تافذ ہوتی اور اس کو گناہ بھی ہوگا اور بدی تین طلاقیں گناہ والی ویل بیں جواکھٹی دی جائیں، پھرنسائی والی حدیث ہے محود بن لبید کی روایت میں کہ حضرت على في سنا كداكي مخف في تين طلاقيس وي بين حضرت است عمد موس كد ایک صحابی کو کہنا پڑا کہ حضرت میں اس کو قل کردوں؟ اب طاہر بات ہے کہ اگر تین ایک ہی ہوتی ہے تو ایک طلاق پر حفرت و اللہ می غصر نہیں ہوئے ،غصہ ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اگر تین کے بعدر جوع کی مخبائش ہوتی تو حضرت مجھی بھی غصہ نہ ہوتے تو بید سئلہ غیر مقلدول نے شیعوں سے لیا ہے، بیران بیر رحمة الله علید نے غدیة الطالبین میں جہاں شیعوں اور يبوديوں كى مماثلتيں لكسى بيں وہاں يبى لكھا ہے كہ تين طلاقوں كے بعد بيوى كوركھ لينا يبود يول كالمدجب تقااور وبال سے شيعول سے چورى كرليا ہے اوراب وہ چورى كامال غير مقلدوں کے ہاں بھی ال رہاہ۔ سوال: حیات انبیاء کے بارے میں فرمانیں؟ جُواب: حیات انبیاء کا مسکه قطعاً اختلانی نہیں ہے ایک بھی عالم دیو بند کا نام نہیں لیا جا سكنا جوحيات الني كامكر موجواختلاف كرتي بين معتزلي بين،آب ديوبندي كبتي بين وه

توابلسنت والجماعت بعي نبيس بين وه معتزلى لوك بين-سوال: اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟

جواب: المحديث كى افي نماز بى نبيس موتى توان كے بيچيے كيے موكى؟ مولانا سرورى صاحب بیں احسن العلوم کے تو اللہ تعالی نے ان کو چار صاحبزاد یوں کے بعد بیٹا دیا تو انہوں نے عقیقہ کیامفتی عبدالرؤف صاحب اور دومرے مفتی حضرات بھی بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب دار العلوم میں پڑھاتے ہیں وہ مجھے پوچھنے لگے کہ مجھے ایک نماز غیر مقلدوں کے پیچے پڑھنی پڑتی ہے تو ہوجاتی ہے پانہیں؟مفتی عبدالرؤف صاحب نے بھی

ميرى طرف ديكها كداب بيركيا جواب ديتاب اور ديكرمفتي صاحبان بمي بيني عقاق مي نے بی کہا کہ جب ان کی اپن نہیں ہوتی تو بیچے کیے ہوجائے گی مفتی عبدالرؤف نے جمہ ے بوجھا کہ تی کیوں نیں ہوتی ؟ میں نے کہادہ نیت نیس کرتے اور نیت کے بغیر نماز نیس موتی، کہنے لگے یہ کیے بد چلا؟ می نے کہا آپ ان سے اکھوا ویں نیت کیا ہے؟ انہول في جنكرا تويدوالا تعاكدزبان عندينيس كرنى جابيد ول يس كرنى جابيد اب ول ش کس کس چیز کی نبیت کرنی چاہیے؟ بیان کو پید ہی نہیں ندوہ بتا سکتے ہیں، ودیاہ بعد پھر ایک اور دعوت میں ہم اسکتے ہوئے تو مفتی عبد الرؤف صاحب بوے ہنس رہے تھے فرانے لگے كرآب كا چركلد واقعى عجيب ہے، مل نے كى درسول مل لكو رجيجا كر بعائى نیت کھو بنیں لکھ کر دی، میں نے کہاہ ہ مرجائیں کے لکھ کرنیں دیں ہے، کیوں؟ وہ آگر لکھ دیں کہ مثلاً وقت کی یا فرض کی تو ہم کہتے ہیں کہ دکھاؤ حدیث میں بیکہاں ہے؟ ووان کوملتا مبیں تو اس لئے جب انہوں نے نیت کرنی ہی چھوڑ دی تو بیان کرنی ہی چھوڑ دی تو اب واقعة ان كى عوام كوتو نيت آتى بى نبيس سرب سے،ان سے آپ يوچيس تو كہيں مے جى كھر ے چلے بی نماز پڑھنے کے لئے تھے نا، ملتان میں ایک دفعہ جلئے تھا، حفرت امیر شریعت رحمة الشعليد حيات تعيم اس مل صدارت تحى حضرت مولانا خير محد جالندهرى رحمة الشعليد کی تو یہ غیر مقلد ایے موقع برشرارتی کرتے ہیں تو چونکہ مولانا خیر محد ان کے خلاف مناظر تے، حضرت امیر شریعت رحمة الله عله کوجیث دی کدا بلحدیثوں کے پیچے نماز ہوجاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ محالی ماری توسب کے پیچے ہوجاتی ہے، مولا تا فیرمحرصاحت رحمة الله عليه فورا كمرے موت فرمايا كه .... بعائى بيفتوكى باتين مفتيون سے بوجى

جاتی ہیں، کوئی اور بات پوچھنی ہے قوشاہ صاحب سے بوچھیں، میں کہتا ہول کران کے

ويحينان البيل موتى چرآب نے چودہ وجمیل میان فرما کیں جن میں ایک تو یہ بھی تھی کہ مثلا ان کے ہال خون اور منی یاک ہے جیسے ہارے ہال تحوک یاک ہے تو کیڑے برصاف کر لی تو نمازے پہلے دھونے کی ہم کوشش نہیں کریں سے تو ان کے ہاں بیخون اور منی پاک ہے تو جب ان کے جسم اور کیڑے بی تایاک ہوتے میں تو ان کی نماز بی نہیں ہوتی ان کے چھے والوں کی کیے ہوئی؟ محرانہوں نے دووضو کے فرض خراب کئے ہوئے ہیں، جرابوں يمس كريلية بي، يكرى يمس كريلية بي توايك فرض ره جائة وضونيس موتا توجب اس كى نماز ندموكى توان كے يجھے والوں كى كيے موكى؟ بعض نمازيں وقت سے يہلے براھ ليت جي مثلاً عمري نماز كدائمي وقت بي نبيل بوابوتا تو مولا نامحرصدين صاحب ( يفخ الحديث جامعہ خیرالدارس ملتان) فرماتے تھے کہ اس طرح حضرت نے چودہ باتیں من کرسنائیں اور پھرید کدان کے ہاں بے وضوامام نماز پڑھائے تو بھی جائز ہے بلکہ بدلکھا ہے زل الابرار ش كدامام في نماز يرصف كے بعد كما كديس كافر موں تو بھى كہتے ہيں كدنماز جائز ب،مولوی معین الدین تکموی جوزنده باس کاقلمی فتوی مارے یاس ب،ایک آدی نے سوال کیا کہ میں سفر میں تھا، وضومیرا تھا مبجد نظر آئی تو میں بھاگ کر کیا، صف کے قريب كنجاتو ديكما كدكها تمامجداحديه (مرزائيول كي مجد) تو كبتے بيل كه ويجهے وه وضو كررب تعيق من في سوچا اگر يتيم من الهول توليد محمد يوچيس كو ميل في وبال نماز پڑھ کی اب میں وہ نماز دہراؤں یا ندد ہراؤں؟ اور آئندوجمی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو یں کیا کروں؟ تو مولوی معین الدین صاحب نے لکھا کہ مسئلہ تو یکی ہے کہ نیک لوگوں کو الم منانا جائے لیکن اگر آپ نے ان کے چھے نماز پڑھ لی ہے تواس کا دہرانا ضروری نہیں كيونكد جب بم ائى فاتحة خود بره ليت بن بمين امام سي كياتعلق؟ يعنى فاتحة خلف الامام كا

ایک نتجہ یہ کی لکا کہ کافروں کے پیچے بھی نماز جائز ہوگئ ہے، مولوی تناءاللہ کا بھی فتوی تھا
کہ مرزائیوں کے پیچے نماز جائز ہے بلکہ عنایت اللہ اثری وزیر آبادی نے پوری تراوی مرزائیوں کے پیچے پڑھی ہیں، قادیان میں اس کی کتاب ہے العظم البلیخ اس میں کھا ہے کہ میں گیا، مرزائیوں کے پیچے پڑھی ہیں نے کہا کہ میں حافظ ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہاں رمضان گذاروں اور یہاں قرآن منا دوں تواس نے کہا کہ آپ کے پیچے ہمارے لوگ تراوی خوری ہیں ہے، کہتے ہیں میں نے کہا جب میں آپ کو پوری ممارے لوگ تراوی خورائی ہوں تو پھرآپ کے لوگ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو مرزا محود دیا نداری سے مسلمان جمتا ہوں تو پھرآپ کوگ کیوں نہیں پڑھیں گر تو مرزا محود نے کہا یہ لوگ پوری دیا نداری سے آپ کوکافر مانے ہیں اس لئے بینیں پڑھیں گے، تو مرزا محدد کہا یہ لوگ پوری دیا نداری سے آپ کوکافر مانے ہیں اس لئے بینیں پڑھیں گے، تو مرزا کی خورائی نے تراوی کرنے حاکمیں اور میں نے اس کے پیچے پڑھیں۔

کہتے ہیں پھرعبدالکر یم مرزائی نے تراوی کرنے حاکمیں اور میں نے اس کے پیچے پڑھیں۔
سوال: ہر بلوی حضرات کے پیچے نماز کیسے ہے؟

جواب: جولوگ بشریت کا انکار کرتے ہیں ان کے پیچے تو نماز نہیں ہوتی، باقی مسائل میں کچھے تو نماز نہیں ہوتی، باقی مسائل میں کچھے تاویل کی گنجائش ہوتی ہے لیکن میتو بالکل نص قطعی کی مخالفت ہے، ویسے پیتہ نہیں وہ کہتے کیا ہیں، مناظرہ ہمارا ان سے ڈیرہ اساعیل خان میں ہوا تھا وہ کیسٹوں میں ہے، وہاں تو انہوں نے پہلے ہی لکھ کردے دیا تھا کہ ہم تمام انبیاء علیم السلام کو بشر مانتے

ہیں جو کسی نبی کو بشرنہیں مانتاوہ کا فر ہے تو اصل بات میہ ہے کہ مناظروں میں ان کا مسئلہ اور ہوتا ہے تقریروں میں اور ہوتا ہے۔ (خطاب بمقام جامعه خيرالدارس ملتان)

# احادیث متعارضہ پیر حنفی اصول "**موافقتِ قرآن و سنت**"

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الله الذين اصطفى!

فقد كاما خذِ اقل قرآن ب

اصل میں غیرمقلدین اور شوافع حضرات وغیرہ کے ساتھ سارا جھڑ اان احادیث پر ہے جو متعارض اور اختلائی احادیث بیں۔ تواس کے لئے وہی قاعدہ جوسب سے پہلے رسول پاک وہی فاعدہ غیری کر اختلافی احادیث میں سے وہ احادیث میری طرف سے بیوں گی جو قرآن پاک یاسیت متواترہ کے مطابق ہوگئی تواس لئے اہلسدے والجماعت خنی

اس قاعدے كوفقدم ركھتے ہيں۔ مثال كے طور پريہ بات سامنے آئى،

مثال نمبرا: اگردو حدیثین بون تو .....دوایی حدیثین سائے آئیں۔ایک ہے

كد حفرت والله في ين بر اته باندها نمازى حالت من اور دوسرايه بك ماف ك

فيج باته باندهار

حفرت على كرم الله وجه فرمات بين كه فصل لمربك وانحر اس آيت على است بوتا ہے كہ بلف كے بيعديث علامه ابن عبد البرماكي نے يورى سند كے ساتھ اپنى كتاب التميد ميں درج كى ہے اور حديث اور ابل

حدیث میں سند کے ساتھ درج کر دی گئی ہے۔

دومراید کہ ناف کے نیچ ہاتھ بائد سے کے لئے لفظ سنت آگیا ہے۔حفرت علی

كرم الله وجهد قرمات بين، من السنة وضع الكف على الكف تحت السوة.

سنت طریقہ یہ ہے کہ قبلی کو تھیلی پر مھاکرناف کے نیچ ہاتھ بائد ھے جا کیں۔

تواس لئے ہمارے امام صاحب ؓ نے ان احادیث کورائح قرار دیاجو کتاب اللہ

اورسنت کے موافق تھیں۔اور بیقاعدہ رسول اکرم و اللہ کا بیان فرمایا ہوا ہے۔

مثال نمبرا: اس طریقہ سے آمین کے بارہ میں دونتم کی حدیثیں ہیں کہ آمین نج نی میں سے نہ میں تالیق

او کی ہونی چاہئے یا آہتہ ہونی چاہئے؟ تو ہمارے امام صاحب نے رسول اللہ علی کے طریقہ کوسامنے رکھا کہ اللہ علی کے طریقہ کوسامنے رکھا کہ اس میں اتفاق ہے کہ آمین دعا ہے اور یہ بات قرآن پاک سے

ابت ہے۔ سورہ ایس میں ہے کہ حضرت موتی نے فرعون کے لئے ایک بدوعا فرمائی۔

وہاں یا موتی ، صیفہ واحد سے لفظ شروع ہوتے ہیں اور جب دعا ممل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاکی قبولیت کا حکم تازل ہوالیکن اس میں تشنیه کا صیغہ ہے۔ فرمایا:

قد اجيبت دعو تكما، كمتم دونول كى دعا قبول كرلى كئى اب الاوت كرنے والاسوچما

ہے کہ دعا کرنے والے تو ایک موتلٰ ہیں، واحد کا صیغہ ہے، اب بی تبولیت کے وقت دو کا

صیغہ کہاں سے آگیا اور دوسرا کون ہے؟ تو اس بات پرسب مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ دوسرے حضرت ہارون تھے۔

اور پھر میسوال پدا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون کی دعا کیاتھی اور وہ کہاں ہے؟ تو

سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے حضرت موٹی کی دعا پر آمین کہددی تھی تو اللہ تبارک و تعالی

نے فرمایا کہتم دونوں کی دعا قبول ہوگئ۔

### المين دعاي:

ال سے ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے اور سی بخاری شریف میں بھی ہے کہ .....

قال عطاء آمین دعاء ،عطاء نے کہا کہ آمین دعا ہے اس کامعنی ہے کہ اے الله قبول فرما!

یکمی دعا بی کامعنی ہے۔ اب دعا کے بارے میں قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ ادعوا

ربکم تضوعا و خفیة ، کہ تم دعا کرواللہ سے عاجزی ہے، گر گر اکراور خفیہ آہتہ آواز

سے ، بلکہ پہلے انبیاء کا طریقہ بی بیان کیا ہے کہ ذکو رحمہ ربک عبدہ زکریا.

اذا نادی ربد نداء خفیا کہ اللہ کے بندے زکریا کا یہاں ذکر کرو کہ انہوں نے اللہ

تعالی سے خفیہ اور آہتہ آواز میں دعا ما تی ۔

تو جب آمین دعا ہے اور دعا میں اصل اخفاء ہے تو اس سے ان احاد ہے کو ترجے
دی جائے گی جن میں آمین کا آستہ کہنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کے موافق ہیں
اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ اصل اخفاء ہے اس کا مطلب ہے کہ بھی بھی عارضہ کی وجہ
سے اصل کی مخالفت کی جاسمتی ہے۔ تو جہاں آمین او فجی کہنے کی روایت ہے تو وہ اصل ہے متعلق
نہیں بلک تعلیم وغیرہ سے متعلق ہے کیونکہ رسول اقدیں ویکھنے کے زمانہ میں نہ تو پر ایس تھا کہ چھی موئی سب کول جائے۔ تو اس لئے آپ ویکھنے ای موئی نمازس میں بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے اس طریقہ سے نماز سکھائی جاتی ہے اس ماری ہمارے ہاں مداری میں بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے کہ کرایک بچر ہوتے ہیں۔

تو اس کئے رسول اقدس علیہ نماز سکھانے کے لئے بعض چزیں او نجی بھی بیان کردیتے تھے کہ جوامل میں آہتہ پڑھنے والی تھیں۔

تو ما مین عدة القاری شرح مح بخاری میں فرماتے ہیں کہ آمین کے بارے

میں زیادہ سے زیادہ دو بی قول ہیں۔ ایک توبیہ کرید عا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ تارک وتعالی کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تصرعا و خفیة، اور بعض کا ایک قول بے ہے کریاللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہوت پھر بھی تھم یہی ہے کہ وا ذکر ریک فی نفسک کماین رب کا ذکراین دل اور جی میں کرنا جائے۔ تو اس سےمعلوم ہوا كرسيدنا الم اعظم الوحنيفة في الني طرف يوكي قاعده بيل كرا، بكدجو يجورسول اقدس عَلَيْتُ فِي قَاعِده بَمَّا مِا تَعَا كَه جب احاديث مِن اختلاف نظر آئة تواس حديث كواختيار كرو جو کتاب اللہ کے موافق ہواور عملی تو اتر کے موافق ہو۔

تواس طرح قرأت خلف الامام كمسلدين احاديث دوتم كى آئى بيرنو سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کود یکھا کہ اس بارے میں قرآن ياك كى تعليمات كيا "بير- و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم توحمون كهجب قرآن بإك يرها جائة وتم توجه كرواور خاموش رموتا كمتم يرخداكي رحتیں نازل ہوں۔ تو اس سےمعلوم ہوا کہ انسات والی احادیث قرآن یاک کےموافق ہیں اور باقی احادیث قرآن پاک سے پہلے زمانے والی مجی جائیں گی۔

توای طریقہ سے رفع یدین کے مسلم میں بیتو احادیث سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ نماز میں اٹھانا سکون کے خلاف ہے۔ فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلواة، تواس لئے تماز ایک عبادت ہے اس میں اصل مقصد سکون ہے۔ قوموا الله قانتین، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ کاربیتھا کہ کسی جگہ اگر رفع یدین اس طرح ثابت ہوگئی کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ، اختلاف نہیں۔ تو اس کوتو مستقیٰ قرار دے ایس کے اور اگر سی جگہ پر دوطرح کی روایات ہیں کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی، دو ا طرح کی حدیثیں ہیں۔ رفع یدین کرنے کی بھی اور شکرنے کی بھی۔ تو رفع یدین شکرنا سکون کے موافق ہے تو اس لئے بیاس کو اختیار فرماتے ہیں۔ توسید نا امام اعظم ابو حنیفہ نے اختلافی روایات میں یم طریقد اعتبار قرمایا،سب سے پہلے وہ یمی دیکھتے سے کہان میں ے قرآن یاک کے موافق کون ی ہے۔ وہ اس کواصل قرار دیتے تھے اور جواس سے مکراتی تحییں اس کوکسی عارضہ سے معلوم فرماتے تھے کہ بیدا بتدائی دور کی ہے یاکسی خاص عارضہ کی وجهت ميدوا تعديثي آيا-

### سنت اورملي تواتر:

دوسری بات سنت اور عملی تواتر ہے۔اس میں امام اعظم ابوطنیفہ نے صحابی خود زیارت کی ہے۔ بعدوالوں کے سامنے محاب کرام نہیں ہیں اس لئے ان کے لئے ہوا آسان تهاان من فيمله كرنا كدوو حديثين ان كرسامخ أكيس الك أكه سع وكي لين كم محاب كرام اس يمل كررے بيں يائيس كررے اس لئے اس كوافتيار فرماليتے تھاوردوسرے کی کوئی تاویل فرمالیتے تھے۔ یا تو پہلے زمانے کی یاکسی خاص مقصد کے لئے اس کا ذکر ہوتا تھا تو اس لئے امام اعظم ابوحنیفہ اور بعد والے لوگوں میں اس بارے میں ایک اہم فرق یمی ہے کہ آپ نے جو فیلے فرمائے وہ آنکھوں سے دیکھ کرفرمائے۔ اور صدیث میں ہے الشاهد يواة مالا يواه الغانب و يكف والاجود يكما ب عائب آدى اس كونيس وكي سكا اس کی میں عام فہم مثال میں و بتا ہوں کرون آ دی گھڑیاں لے کر بیٹے ہیں مجد

كاندراوروه الم وكيوكر بتاري بي - دى اتفاق كررے بي كسورج غروب موكيا ہے، روزے کے افطار کا وقت ہو چکا ہے۔لیکن ایک آدمی جہت کے اوپر بیٹھا ہے، وہ د ميسا ب كه بابرسورج نظر آرباب-اب وه ان كى كفريول پراعتاديس كرے كا-وه كي کا کہ اگرچہ جھے علم نہیں ہے کہ آپ کی گھڑی کا کون ساپر و فراب ہے، لیکن بی بیٹنی بات ب كربيدونت غلط دے رہى ہے۔ ابھى سورج كاكوند مجھے بابرنظر آرباب نو جيسے جس كو سورج کا کونہ نظر آرہا ہے وہ و مکھر ہاہے کہوہ ان گھڑ یوں کامختاج بی نہیں ہےاس وقت کہ سورج غروب موایانهیں؟

توسیدنا امام اعظم ابوطنیقة راویوں کی بحث کوعناج عی نیس تھے۔ان کے سامنے منی تواز صحابہ کرام کا تھا۔ توعملی تواتر بعض اوقات مختلف بھی ہوسکتا ہے۔ اگر اللہ تبارك وتعالى جاہتے بين كر بعض مسائل ميں مير ي محبوب والله كى كوئى ندكوئى اداكسى شد كمى صورت مين زنده ربية واس مين بم بحونيس كرسكة بلكه يبي الله تعالى كالمقصد بي ووه صحابہ جور ضع يدين كرتے مصوره جس علاقے ميں بنتي وہال ان كاوبي طريقدرائج موكيا۔

كوفه مين حصرت على كرم الشدوجه، حضرت معدين الى وقاص اورحضرت عبدالله بن مسعود تشريف لاے جورفع يدين بيس كرتے تھے تواس علاقے بيس تركب رفع يدين كاملي واتر ہوكيا۔

اصل بنیاد عملی تواتر ہے:

اس کئے ائمدار بعد جو ہیں انہوں نے اصل بنیاد علی توار کورکھا کہ جس علاقے میں جوامام ہوئے جونماز وہال متواتر تھی انہوں نے اسے نقل کردیا اور قبول کرلیا۔اختلافی قر أتول ميں ميں عرض كيا كرتا ہول كه اختلافي قر أتول ميں جوقر أت جس علاقے ميں متواتر ہودہاں کے لوگ اس قر اُت پر تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح اختلافی احادیث میں جن پڑکل جاری رہا، جس جس علاقے میں جس جس حدیث پڑکل جاری رہا، جس جس علاقے میں جس جس حدیث پڑکل جاری تھا اس علاقے کے امام نے اس تواتر کوسا منے رکھ کراس کو قبول کر لیا اور ان علاقوں میں وہ چیز رائج ہوگئی۔ اور اگر عملی تواتر کا پید نہ چلے کیونکہ بعض چیزیں ایس ایس ہوتی ہیں جو عام طور پڑکل میں نہیں آئیں۔ تو وہاں بھرائمہ جمہتدیں بھر قاعدے وہاں اخذ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک ویک اس سے کہ اس من آجائے۔

احادیث میں مثالیں:

مثلاً رسول اقدس علی کا ارشاد ہے کہ پہلے میں نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کردیا تھا۔ پھر آپ علی نے ارشاد فرمادیا کہ اب گوشت رکھنے کا ارشاد سے۔ رسول اقدس علی نے نے فود ہی ارشاد فرمادیا کہ یہ بات میں نے پہلے ارشاد فرمائی تھی اور یہ بات میں نے پہلے ارشاد فرمائی تھی اور یہ بات بعد کی ہے۔ اس طرح آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے قروں کی زیارت سے بالکل منع فرمادیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں تا کہ موت کو یاد کیا جائے، تو اس سے بھی پہ چلا کہ معزت پاک ویکی نے اپنی متعارض احادیث کے بارے میں خود ہی فیصلہ فرمادیا کہ قبروں کی زیارت سے منع کرنا پہلے زمانے کی بات ہے اور قبروں کی زیارت سے منع کرنا پہلے زمانے کی بات ہے اور قبروں کی زیارت ہے۔

مثلاً وہ برتن جس میں شراب بناتے تھے، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ان برتوں کو استعال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔لیکن جب دیکھا گیا کہ ان میں شراب کی نفرت بیٹھ چکی ہے تو فرمایا کہ برتن کسی چیز کو پاک ناپاک نہیں کرتے۔ان کو پاک کرنے کے بعد استعال کرنا جائز ہے۔

اگرتو تمام اختلافی احادیث کے بارہ میں خوداللہ کے پاک پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کا فیصلہ اس طرح ال جاتا تو پھرنہ کی جگہ دکواجہ تادی ضرورت ہوتی اور نہ غیر مجہ ترکو تعلید

کی ضرورت بردتی ۔لیکن جہال دواختلائی احادیث بیں اوران میں کوئی فیصلہ اللہ کے پیغمبر صلی الله علیه وسلم سے جمیل نہیں طا، نہ تو بیطا کہ رہے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ نہ بیطا کہ بیچے

ہے وہ ضعف ہے، نہ نائخ منسوخ کی کوئی بات ہمیں ملی۔ تو ایسے موقع پر کیا ان کو چھوڑ دیا جائے پانہیں۔ دونوں پر عمل ترک کرلیا جائے؟ کیا کیا جائے؟

توچونکدا حادیث معادی پند چلا ہے کہ جہاں الله اور الله کے رسول علی کا

اوراجتهاداصل میں قاعدوں کا نام ہوتا ہے۔ جبتد پہلے قاعدے وضع كرتا ہے،

فیمله براه راست نه مطرقو و ہال مجتهد کواجتها د کا اختیار دیا جاتا ہے۔

اجتهاد کی بنیاد:

جس ظرح حساب دان پہلے حساب کے قاعدے بنا تا ہے پھران قاعدوں سے سوالات حل کرتا ہے۔مثلاً شریعت کی رفتار کودیکھاسیدنا امام اعظم ابو صنیفہ نے کہ پہلے لوگ سارے

کام کر لیتے تھے۔ ہر چیز کو جائز سجھتے تھے۔شراب بھی پی لیتے تھے۔ جوا بھی کھیل لیتے تھے۔ بعد میں ان چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ تو اس سے پندید چلا کہ شریعت کی رفتار

سطے۔ بعد یک ان چیز ول سے سے کردیا گیا۔ تو اس سے پیتہ یہ چلا کہ شریعت کی رفیار ا اباحت سے حرمت کی طرف آئی ہے۔ اور حرکت سے سکون کی طرف آئی ہے۔ تو امام

صاحب نے اس سے قاعدہ بیا سنباط کرلیا کہ پہلے نماز میں باتیں جائز تھیں پھران سے منع کردیا گیا۔سکون کا علم ہوگیا۔

اگر کوئی دو حدیثیں ایس مل جائیں کہ جن میں ایک کام کی اجازت ہو۔اور دوسرے میں اس کام کی حرمت ہویا ایک جو ہاس میں حرکت ہے دوسری میں سکون ہے اوراللہ کے پاک پینمبر کا کوئی فیصلنہیں ملاکہ پہلے کی کون سی ہے بعد کی کون سی ہے۔تو اس

قاعدے کے مطابق ہم اباحت والی کو پہلی مجھیں کے اور حرمت والی کو آخری سجھیں گے۔ اس قاعدے سے ہم حرمت والی کورائح قرار دیں گے اور اباحث والی کومر جوح قرار دیں ے۔ ایک قواس لئے کہ شریعت کی رفاری ای طریقہ سے آری ہے۔ دوسرایہ کہ اگر اباحت کو آخری ہے۔ دوسرایہ کہ اگر اباحت کو آخری ہم جائے ہر چیز کی اباحت تھی، پھراس اباحت کو ختم کر کے حرمت کا تھم دیا گیا اور پھر دوبارہ اس حرمت کو ختم کر کے اباحت کا جو شرعاً ناجا کڑے۔

کر کے اباحت کا تھم دیا جائے تو یہ نئے مرتبن لازم آئے گا جو شرعاً ناجا کڑیے۔

تواس لئے سیدنا امام اعظم الوصنیفدر حمد الله علیہ نے ایک قاعدہ بنالیا توجس طرح ایک قاعدہ ہے کہ 81=9×9 ہوتا ہے تواب سیکٹروں سوالات آپ اس قاعدے سے

المرسكة بير واسطريقت جهال بعى التم كى بات آئى اس كول كرليا كيا-

اب رفع یدین جہاں تو ایک ہی طرح کی آئی کہ تجبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنے کاذکر ہے۔ اس پراجماع بھی ہے۔ اور اس کے خلاف ندکوئی نص ہے اور نہ اجماع ہے۔ تو وہاں تو سوال ہی پیدائیس ہوتا کہ اجتہاد کی گنجائش ہو۔ تو دو چزیں ہیں ہی ٹیس ، ایک بی چیز ہے اور جہاں دو صدیثیں آگئیں ایک کرنے کی اور ایک ندکرنے کی ہوا مام صاحب نے ندکرنے والی روایات کو محرم سجھ کر اور سکون کی طرف سجھ کر آخری قرار دیا۔ اور رفع یدین کرنے والی احادیث کو مجمع کی قرار دیا۔ اس کو نی اجتہادی کہتے ہیں کہ صراحة اللہ کے نبی وی اس مام کے بین کی مساحق اللہ کے بین کی مساحق خابت ہوا۔ تو اس کے بین کے اس کے مقلدین کے لئے۔ اس مجتبد کے لئے ہوگا جس کے قاعدے میں بین خابت ہوا۔ بیاان کے مقلدین کے لئے۔

ودرا مجتداس مجتد کا پاینز نبیل وه اپ اجتهادی قاعد اوراس کی ترجی بیان کرےگا۔

ای طریقہ سے مثلاً امام کے پیچے قرائت کرنے اور نہ کرنے کی حدیثیں آئیں۔
ایک میں اباحت نکل رہی ہے۔ اور ایک میں حرمت نکل رہی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغیر
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صراحت نہیں کہ پہلے کرنے کا حکم تھا اب نہ
کرنے کا حکم ہے۔ تو امام اعظم ابو حذیفہ نے اس قاعدے کوسائے رکھا کہ اباحث پہلے تھی

اورحرمت بعد میں ہے، تواس لئے انہوں نے ترک قر اُت خلف الا مام کا قول فرمایا تواس کو فنح ميس بي - فنح اجتهادي اس كانام موتاب اس كالمل نائخ منسوخ سے بات كو واضح كرفى ك لئ رائح مرجوح كالفظ بعى استعال كياجاتا ب-

## مولاناانورشاه اورغيرمقلدين:

تواس لئے علامدانورشاہ رحمة الله عليہ نے ايك جكد لكه ديا كدرفع يدين منسوخ نہیں ہے۔ غیرمقلداس کو اٹھا کر بہت تابیخة محرتے ہیں۔ اور امام طحاوی نے لکھ دیا کہ منسوخ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھوجی ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ حالاتکہ جہال تنخ کی نفی کی ہے علامدانور شاہ نے ، دہاں نئے حقیق ہے کہ صراحة حصرت نے فرمادیا ہواس کی فی کی ہے اور جہاں نشخ ٹابت کیا ہے علامہ طحاوی نے ، علامہ عینی ، ملاعلی قاریؓ نے ، وہاں نشخ اجتبادی مراد ہے۔ تو اس لئے غیرمقلدین تو ویسے بی جابل مرکب ہوتے ہیں۔ ان کو قاعدے کا پید بی نہیں ہوتا۔ پید بھی ہوتو چر بھی وہ بات کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سلحماناان کےبس کی بات ہی نہیں۔

تو مقصدیے کے سیدنا امام اعظم ابو حنیقہ نے اس قاعدے کوسا منے رکھا اوراس قاعدے سے روایات میں اول اور آخر کومعلوم کرتے ہیں۔ تو چونکد اجتہاد بھی ایک دلیل شری ہے تواس لئے لئے کے لئے ضروری نہیں کہ قرآن کی آیت بی ہو۔اللہ کے نبی پاک علیہ کی حدیث بی ہو۔ جب اجتماد ایک دلیل ہے تو اس کے لئے تنخ اجتمادی مجمی کافی ہے۔البتہ اس میں میہ موگا کہ جس جمہد کا اجتہاد ہے اس پر واجب ہے کہ اس روایت کو منسوخ اوراس كوناسخ مانے بااس كامقلداس كومنسوخ اوراس كوناسخ مانے كاروسرا مجتد اس کے اجتہاد کا یا بند نہیں۔

# اسلام ك بعض احكام ظنى بين اوركيون بين؟

يهال ايك اور بات بحى سجولنى جائة كداسلام كمتمام احكام الله تعالى في قطعی نازل نہیں فرمائے ۔ بعض ملنی ہیں کیونکداس سے بندوں کے لئے آسانی ہے۔ ہر چیز قطعی ہوتی تو اس کی ذراسی بھی مخالفت سے بندے کتنے گنگار ہو جاتے تو اس لئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کرم فر مایا کہ کچھ چیزیں اجتہادی رکھیں اور فلنی رکھیں تا کہ اس ورجہ ہے بھی گناہ میں تخفیف پیدا ہوجائے۔توکل ہی اخبار میں ناسخ منسوخ کابیان تھا کہ دیکھو جی آج تک یمی فیصلنہیں کر سکے کہون ی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ تواصل میں وہاں بھی مغالطہ یمی ہے۔ ایک تو شخ قطعی ہے جس کواللہ اور اس کے رسول عظمیٰ بیان فرمادية بين \_ايك تونيخ كالفظى معنى اوراصل معنى توجوتا بي كدسى كام كى مدت كاختم مو جاناءايك بوتا ب تخ اجتهادي مثلًا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اس ير توسب کا اتفاق ہے۔اس کا تھم یہ ہے کہ جوروزہ رکھسکتا ہے اس کے لئے باقی نہیں۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه بياس ركوع على نازل بوكيا\_اب بي بي كراس كو کہیں استعال کیا بھی جاسکتا ہے یانہیں؟ تو اس لئے بعض لوگوں نے تو اس چیز کوسا سنے ركعاكداس كاعكم ختم موچكا باس لئة اس كومنسوخ كهدديا بعض في كهاكم جونكد في فاني راس کا اطلاق موسکتا ہے اس لئے اس کومنسوخ نہ کہاجائے، بلکہ یمراد لے لی جائے کہ وہ تندرست کے لئے ہاور يہ في خانى كے لئے ہے۔ تواس كواخلاف عنوان كہتے ہيں۔ اختلاف معنون نبيس كيتي مسئلے ميں دونوں حضرات كوكوئي اختلاف نبيس جواس كو ناسخ كتي بين ووجي يمي كتي بين جومنوخ كتي بين ووجي يمي كتي بين كت فانى ك لئي ختم باورجوبيكت بين كديد منسون نبيل بوه معى يدكت بين كدجوتدرست اورسي بال ك لئة الكاعم باقى نبيل ربال ال ك لئه من شهد منكم الشهر فليصمه بيآيت بـ

تومقعدیہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیتوسع اس لئے رکھا ہے تا کہ بندوں پر پھھتخفیف بھی ہو جائے، اگر ہر چیز قطعی اور بیتی ہوتی تو اس لئے بہت ختی ہو جاتی تو اللہ تعالی اپنی اگر

رحت ركمنا چاہتے بين توفيخص جو بين بياني عقلون سے خداكى رحت كوبندكرنا چاہتے بين۔

اب بيتو قاعده ميس نے اپنے امام كا ذكر كيا كماليك اختلافي احاديث ميس ان كا

قاعدہ یہ ہے۔ کہ اباحت مقدم ہے اور حرمت مؤخر اس لئے حرمت والی حدیث برعمل موگا۔ اب غیرمقلدین کا اپناتو کوئی قاعدہ ہے نہیں اور نہ اصول فقہ ہے۔ اس لئے جب یہ شرارتیں شروع کرتے ہیں تو ہمارا کوئی قاعدہ چوری کرلیا اور اس کو غلط استعال کرلیا۔

مثبت نافی اور محرم منبح کے قاعدوں میں فرق

کہ میں نے حضرت پاک کورفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔اس کے پاس عدم علم ہے۔اب وہ اس قاعدے کو لے کرعوام کو اُلجھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس قاعدے کا اس مسئلے کے ساتھ تو کو کی تعلق نہیں۔

قاعدے دونوں سیح میں لیکن وہ قاعدہ (اباحت وحرمت والا) وہاں ہے۔ زمانے الگ الگ ہوں۔ اباحت کا زمانہ الگ ہے، حرمت کا زمانہ الگ ہے۔ اور یہ (اثبات وفلی والا) قاعدہ وہاں ہے جہاں ایک عی واقعہ ہو۔

مثلا ججة الوداع كموقع برحضرت في بيت الله مين واخل موكر نماز اوا فرماني يا

نفر مائی۔ایک کہتے ہیں کفل پڑھے،ایک کہتے ہیں کٹیس پڑھے۔اب امام بخاری کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا کہ بڑھے ہیں اس کے پاس علم ہے اور دوسرے کے پاس علم نہیں ہے۔ ہم اس قاعدے کو مانتے ہیں، کیونکہ بیالیک ہی دفعہ کا واقعہ ہے، کیکن کیا واقعثار سول یاک ﷺ نے بوری زندگی میں صرف ایک بی نماز ادا فرمائی ہے جس کے بارے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس میں رفع یدین کی تھی یانہیں کی تھی۔اگروہ پہلکھ دیں کہ صرف ایک بی نماز حضرت ملط نے ساری زندگی میں پڑھی ہے تو پھر ہم ای قاعدے کواستعال كري كرك ... المثبت اولى من النافى اوراكريدايك حقيقت بكر حضرت والمنظمة نة ترزمان تك بهت ى نمازى برهيس اورنمازول يس احكام بهى تبديل موت رب-اس بربهى سب كااتفاق بي و جردومرا قاعده استعال موكا كدرمت جوب بداباحت ب مؤخر موتی ہوتا سے جوقاعدہ ہم نے پہلے استعال کیا ای کےمطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک تو غیرمقلدعوام به جهت بین که غیرمقلدوه موتا ہے جوکسی کی بات نه مانے لیکن ہارے غیرمقلدوہ ہیں جوانی بات پر بھی قائم نہیں رہتے۔ہم چران سے بوجھتے ہیں کہ بجدے میں رفع یدین کرنے کی بھی احادیث ہیں اور ترک کی بھی۔ تو وہاں بھی آپ يمي كبيل مرك جنهول في عدت كوفت رفع يدين كرت ويكما بال ك ياس علم ب اور جو کہتے ہیں کہ حضرت و اللہ سجدہ کے وقت نہیں کرتے تھان کے یاس عدم علم ہے اور وہاں بھی آپ رفع یدین شروع کردیں تا کرابیا بنا ہے قر آدمی سیح شیعہ بے۔ بدرمیان من آدهاشیعه بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تووہاں وہ بھی بیقاعدہ بحول جاتے ہیں۔ تو اصل بات یمی ہے کہ اجادیث متعارضہ جو ہیں ان میں تطبیق کے لئے مارےامام صاحب کے ہاں سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔اس لئے جوقرآن پاک

ك موافق مديث موكى اس كووه كبيس ك كداس يطل جارى ربااور جوقرآن ياك ك

فلاف ہوگی اس کووہ کہیں کے کداس بڑمل جاری نیس رہایا یکی خاص عارضہ کی بات ہے

جوفاع عارضة سيتعلق رمتي تمي جیے بیت الله شریف کی طرف مندکر کے نماز پوسے کی مدیث قرآن یاک کے

مواقل بفول وجهك شطر المسجد الحرام.....اوربيت المق*دل كي طر*ف مند كرك نماز يرصنه والى حديث قرآن ياك ك خلاف ب\_توكونى به وقوف نبيس كهتا

كقرآن ياك كي آيت نازل موچي تقي اور حفرت ياك والكي آيت كامعي نيس آتا

تھا۔ پھر بھی آپ عظی بیت المقدل کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے رہے بلکہ سارے یہی کتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنااس آیت کے نازل ہونے سے

يهل تفا-اس طرح صحابة نمازيس باتيس كريت تصدوه اس آيت .... قوموا لله قانتين

کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے جب بیآیت نازل ہوئی اور خاموثی کا تھم دے دیا میا تو پر صحابہ نے باتیں نہیں کیں۔

تو ہارے ہاں سب سے پہلا غمرتو قرآن پاک کا ہے، دوسر اعملی تو اڑ کا ہے اور جب عملی تواتر ہے اور عملی تواتر کے مقابلے میں تو خبر واحد بھی جحت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو

ظنی ہے اور بیملی تو ارتطعی ہے اور اگر کوئی ایس چیز نہ ہو بالفرض تو پھر ہمارے ہاں قواعد ہیں اصولِ فقہ کے، نقلہ یم اور تاخیر اور راجح ، مرجو بح کا ائمہ مجتمدین پیۃ لگاتے ہیں۔

غيرمقلدين كاكوئي اصول فقربين:

اس کے برعکس غیرمقلدین کا اپنا اصول فقہیں۔ ہاں ایک اصول ان کا بھی ہے کہ حنفیوں کی مخالفت کرنی ہے، جس حدیث کو حنفیوں نے تبول کر لیااس لئے کہ قرآن یاک کے موافق ہے اب بیر صدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرینگے کہ میں کوئی مدیث ال جائے جوقرآن پاک کے خلاف ہوتا کہ ہم اس پڑمل کریں۔ای طریقہ سے بیکوشش کرینگے کہ کوئی ایس حدیث مل جائے جواس علاقے کے علی تو اتر کے خلاف ہواوراس پرعمل نہیں ہو رہاتو اس پر بیمل کرینے اور عملی تو اتر کو بیکیس کے بیفتہ کا مسئلہ ہے اور اس کو جواس کے خلاف شاذ حدیث ہے بیکہا جائے گا کہ بیرحدیث کا مسئلہ ہے۔

یں اس کی عام ہم مثال عوام کو مجھانے کے لئے بھی دیا کرتا ہوں کہ مجھ بخاری د می مسلم شریف میں ہے۔ اس طرح ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہے آت نازل ہوئی، و اندلو عشیر تک الافر ہیں ۔۔۔۔۔ و رهطک منهم المخلصین تو حضرت نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، رشتہ داروں کو، اور ان میں وعظ فرمایا۔ اب جو موجودہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں اتنا جملہ تو ہے کہ و اندلو عشیر تک الافر ہین، لیکن آگے و رهطک منهم المخلصین ہیں ہے، اب کوئی یہ کے کہ یہ دیکھو ہے ابن کی آگر اُت ہے کہ کہ یہ دیکھو ہے ابن کی قرائت ہے اور یہ قاری عاصم کی قرائت ہے قوصائی کی قرائت لینی چاہے یا تا بھی کی جو لوگ اس نقابل میں پریٹان ہوجاتے ہیں کہ صابح امقام تو تا بعین سے بہت او نچاہے۔ اب کوئی یوں دھوکہ دینا شروع کرے کہ یہ دیکھو بہ آت بخاری و سلم کی ہے یہ نہایت سے۔ اور وہ آت جو قرآن پاک میں ہے اس کی سندی نہیں نہایت سے۔ اور وہ آت جو قرآن پاک میں ہے اس کی سندی نہیں ہے، اس کے سند والی کو مانا چاہے۔ یہ سند کوئیس مانا چاہے۔ تو یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس کے سند والی کو مانا چاہے۔ یہ سند کوئیس مانا چاہے۔ تو یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔

قرآن پاک کی علاوت متواتر ہے اس کے مقابلے میں بخاری ومسلم کی متفق علیہ سند بھی آ جائے تو ووصحت کے قابل نہیں ہوتی۔ غیر مقلد عملی تواتر کا قطعاً خیال نہیں رکھتے حالا تکہ یہ اصل ہے۔اللہ تعالی مجھ عطافر مائے۔آ مین!

و آخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.



الحمد لله وكفي وسلام على عباده الله الذين اصطفى. امابعد!

#### تمهيد

آج کچھ متفرق باتیں عرض کرنی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کوگالیاں نکالاً تھا۔ میدائیوں کوگالیاں نکالاً تھا۔ میدوک سے مناظرے کے بہانے ان کے کرش کوگالیاں نکالاً تھا۔ اور وہ مقابلے میں حضرت محرصلی الشعلیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے (نعوذ باللہ) اس میں شک نہیں کہ مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں جو در تھے۔ اور مرزا (ملعون) کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں موجود رہے لیکن دنیا میں موجود رہے لیکن کے بیدا کافروں نے بھی ان گالیاں نہیں بھیں اور نہ بعد والوں نے بعنی مرزا کے زمانہ میں اسلام اور محرصلی الشعلیہ وسلم کوگالیاں دی گئیں۔

#### لطيفه

اس پرایک لطیفہ یاد آیا۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان ایک جگہ مناظرہ طے ہوگیا وہ جگہ الی رکھی گئی جس کے دائیں بائیں دونوں جانب اشیقن تھے۔ان کے اشیقن ماسٹر قادیانی تھے۔انہوں نے اپنے قادیانیوں کو آگاہ کر دیا کہ تم ایک دن پہلے پہنی جاؤاور جب مناظرہ کی تاریح آئی تو انہوں نے گاڑیاں لیٹ کر دیں۔ مسلمان مناظر پہنی جاؤاور جب مناظرہ کی تاریح آئی تو انہوں نے گاڑیاں لیٹ کر دیں۔ مسلمان مناظر پہنی جا

ہی نہ سکا۔علاقے مجر کے لوگ اکٹھے ہوئے ، بڑے پریشان کہ ان کے سارے مناظر آئے بیٹے ہیں اور ہمارا کوئی بھی مناظر نہیں۔ مرزائی بوے طعنے وغیرہ دیں۔ آخرایک ماسٹرصاحب کھڑے ہو گئے کہ چلواب وقت تو نکالناہے ناوتو میں مناظرہ کروں گا۔لوگوں خ كها كدن الله في قو مجى مناظره كيان بهي ديكها، كين لكا أنه آج توجس في وقت تكالفاي تكالتا ب\_اب جب كوئى بعى مناظر نبيس تفاادرايك جرأت كردما بي تولوكول في كياك میک ہے بھائی آپ بات کریں۔ مناظرہ کرلیں تو وہ کھڑا ہو کیا۔ پہلی باری اس کی تھی۔ اور دس من وقت تعلد اس نے دس من بی جو گالی اس کو آتی تھی وہ دے دی۔ اب مسلمان يجار يريثان منديني جمياكي كدد يمواس فيمس دليل كرديا \_ قادياني بعي اشارے کریں کہ یہ ہے مسلمان، دیکموگالیاں دے رہاہے۔ لیکن اس نے این بورے وس من ای کام میں صرف کر دیئے۔ بیٹ گیا۔ اب قادیانی مناظر اٹھا اس نے کہا کہ مسلمانو! تہارے پاس کوئی شریف انسان نہیں ہے؟ جس کومناظرے کے لئے لاتے، كس كولائ مو؟ جس في تهيين بهي ذليل كرديا وه ماسر صاحب المحاور ناچ كار الحدولله، الحدولله الحدولله على جيت كيار على جيت كيار على جيت كيار لوك بكري كرس بات پر جیت گیا تو؟ وہ توبس یمی کے جارہا تھا کہ میں جیت گیا۔ الحمد الله میں جیت گیا۔ میں جیت گیا۔ میں جیت گیا۔ آخرلوگوں نے پارلیا کہ بتاتوسی کس بات برتوجیت گیا؟ ا اس نے کہا کہ میں نے صرف دس منٹ گالیاں دی ہیں اور مرزائی مناظرنے فیصلہ دے دیا ہے کہ میں شریف انسان نہیں ہوں۔ تو ان کا نبی جوستر سال گالیاں دیتا رہا وہ شریف انسان كيے موسكا ہے؟ وہ كيے شريف انسان مواكددس منك كالياں دينے والاتو شريف انسان میں یہ فیصلہ خودان کے مناظر نے کیا ہے۔ اور جس کی ساری عمر گالیاں دیے میں محرری ہے۔ تو وہ شریف ہوی نہیں سکتا۔ جب شریف انسان نہیں تو نہ وہ مجدد ہوسکتا ہے

کونکہ مجدد آخرشریف انسان تو ہوتا ہے نا، اور ندوہ مہدی ہوسکتا ہے، ندوہ سے ہوسکتا ہے، اس مسکتا ہے، اب مسلمانوں نے سمجھا کہ ماسٹر صاحب نے واقعی اچھا کام نبھایا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس کی اصل پہیان جو ہے وہ گالیاں نکالناتھی۔

## مرزیے کے روپ

جے مولا ناظفر علی خان صاحب نے فرمایا کہ گائی اس کی پیچان تھی۔ جبوث اس کا بیمان تھا اور کفر وشرک کی باتیں جو ہیں یہی وہ کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ بہرو ہیے ہوئے ہیں میں جو ہیں ایک وہ کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ بہرو ہیے تھا۔ عیسا نیول میں سے بین جا تا تھا۔ مسلمانوں میں امام مہدی بن جا تا تھا۔ ہندوؤں میں جا تا تو کرش کی مہارائ بن جا تا تھا۔ سکموں میں جا تا تو امیر الملک ہے سکھ بہاور بن جا تا تھا۔ یہاں اور روپ ہے وہاں اور روپ ہے وہاں اور روپ ہے وہاں کا اور روپ ہے دہاں کا اور روپ ہے وہاں کا اور روپ ہے بعض جگہ تو اس کی ایچی مرمت بھی ہوئی کہتا تھا کہ میں عیسا نیوں کا سے بول۔

## علامات مسيح عليه السلام اور مرزا قادياني

چنانچ عیسائیوں نے اس کومناظرے کا چینے دے دیا کہ بھی مناظرہ کرو، امرتسر میں مناظرہ ہوا'' جنگ دیقد ک' کتاب میں اس نے بھی خود اس کو ذکر کیا ہے اور کتابوں میں بھی مسلمانوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں مسیح موقود ہوں، عیسائیوں نے کہا کہ میں کم کی محونشانیاں وہ بین جو تر آن، حدیث اور آئیل و فیرہ میں آئی ہیں۔ بھی نشانیاں وہ ہیں کہتی علیدالسلام کا مجزہ تھا کہ مردہ زندہ ہوجا تا ہے۔ آئیل میں ایک واقعہ نہور ہے کہا کہ فیض کا جنازہ جارہا تھا اس کی والدہ مریم گلبت بینچے روتی ویٹی آرہی تھی۔ اس نے درخواست کی کہ حضرت میر ایدا کی بیٹا تھا جوفوت ہوگیا۔ میں علیدالسلام نے قرمایا

كهجار بائى فيج ركعواور قع باذن الله كها تووه مرده المحر كميثه كيا-

ای طرح ایک بیار کوژهی کولایا گیا۔ کوژهی تھا۔ سے علیہ السلام نے اس پر ہاتھ

پھیراتو الله تبارک وتعالی نے اس کوکوڑھ کی بیاری سے شفاعطا فرمادی۔

توامرتر كيسانى بمى ايك ورحى لي تعد ايك اندها لي انكرا

لے آئے۔ ایک مردہ لے آئے کہ بھائی اگر تو مسج علیہ السلام ہے تو آخر کوئی نشانی تو مسج

والی دکھا، بیمردہ زندہ کر کے دکھا، لینکڑ ادرست ہوجائے، بیاند خادرست ہوجائے ادر بیہ جوکوڑھی ہے میں سے علیدالسلام والی جوکوڑھی ہے میں سے علیدالسلام والی

شرائط ادرعلامات ہیں۔اس لئے چلوہم آپ کوسے علیہ السلام مان لیں۔اب مرزا قادیانی

بہاند سد بنایا کہ میں استخارہ کئے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ آج رات استخارہ کروں گا، اگر الله

تبارک و تعالی نے اجازت دی تو پھر مجزہ دکھاؤں گاور نہ میں مجزہ نہیں دکھا سکتا۔

انہوں نے کہا کہ اچھا استخارہ تو ہوتارے گامی علیہ السلام کا ایک نفشہ تونے اپنی کتابوں میں تھینیا ہے کہ سن کا لیال دیتے تھے۔ میں علیہ السلام کی میں اللہ میں تھینیا ہے کہ میں کا لیال دیتے تھے۔ میں علیہ السلام کی

سن يا چا دو دو ديال زنا كار بدكار ورتيل تحيل تو كم از كم تم اين تين تانيول اور تين داديول تين نانيال اور داديال زنا كار بدكار ورتيل تحيل تو كم از كم تم اين تين تانيول اور تين داديول

ك تام توككموا دو، جوزنا كاراور بدكارعورتين تيس كوئى نشاني مسى عليه السلام والى توتم يس

ملے جوتونے اپ قلم سے لکھاوہی اپ میں دکھادو۔

# پتوکی میں مناظرہ

بتوکی میں مناظرہ تھا تو میں نے بھی بھی پیش کیا کدمرزا قادیانی گالیاں دیتا تھا اور سے بی اس نے میکھا تو ان کا مناظر کہنے لگا کہ بیتو تھیک ہے کہ سے علیہ

السلام گاليال دية تھ،آپ نے اگر انجيل برهي موتو آپ كو پند يا گا، من نے كها اچما آپ انجیل سے نکال کر دکھا کیں۔ اس نے کہا کہ دیکھا ہے بوحنا کی انجیل میں کہ يبوديوں كے فقيداور فركى جيسے مارے ہاں كچھ علاءِ طاہر بيں كچھ علاءِ باطن بيں۔ يبود میں بھی اس طرح کے آدی تھے وہ علماء آئے اور انہوں نے عیسیٰ علیدالسلام سے معجزہ ما تکا تو مسيح عليه السلام نے فرمايا كه بيزنا كارلوك مجھ سے نشانياں ماسكتے ہيں تو انہوں نے اس كو زنا كارجوكهايكالى بيانيس؟ ساتهوى مجھے كہنے لكا كراكر من تجھے كهوں كرتوزنا كارب، تو كالى موكى يانبيس؟ من نے كها بالكل موكى من تخبے كموں پر بھى موكى ليكن سے عليه السلام نے گالی ہیں دی۔وہ کیے جی زنا کارکہاان کو، میں نے کہا کہ آپ جھے تو کہتے ہیں کہ آپ نے انجیل نہیں پڑھی، میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی، میں نے تو پڑھی ہوئی ہاس کے یاس بائل تھی میں نے کوڑلی، میں نے کہا پورا واقعہ کیا ہے، واقعہ تو اصل میں یہ ہے کہ يبودي اور پرلي جو تف فقيداور پرلي يبوديوں كے، وه ايك عورت كولے كرآئے كداس عورت کومین حالت زنامی ہم نے گرفار کیا ہے تواس پرآپ حد جاری کریں ،شریعت کی حدکیا ہے؟ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہتم میں سے جس نے بھی زنانہیں کیا وہ اس کو پھر مارے، اب وہ سارے زنا کارتھے کوئی پھرنہ مارے، سے علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا پھر وہ مارے جس نے مجی زنانبیں کیا،اب وہ آستہ آستہ سارے کھسک محے اورایک بھی ان میں سے باتی ندرہا۔ وہ عورت اکیلی بیٹی رہ گئ ۔ کچھ ونت بعد سے علیہ السلام نے فرمایا کہ يرزنا كاراوك جمه سےنشانياں ماسكتے ميں، توان كوزنا كارايك فيصله كي حيثيت سے كہا، جيسے ایک ج فیملد کرے کدان کا زنا ثابت ہوگیا ہے بیلوگ زنا کار ہیں، گالی اور چیز ہاور فیملہ جج کا اور چیز ہے، کسی کو ویسے کہد یٹا''زانی ہے'' یہ واقعی گالی ہے لیکن یہ کہ اس کا

اعتراف جب پایا گیا کہ وہ واقعی سارے زنا کارتھاس کے بعد جناب سے علیہ السلام نے فیصلہ سنایا ہے، گالی نہیں دی۔ بجب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی کواس بات کا فرق بھی معلوم نہ تھا کہ فیصلہ کیا ہے اور گالی کیا ہوتی ہے؟ اس پر جب میں نے بیہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے کہا جی آج ہماری تیاری کھل نہیں ہے۔ دو مینے آپ ہمیں مہلت دیں پھر ہم مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا دو مہینے کے بعد پھر مناظرہ نہیں ہوگا یہ پھٹکوئی میں الکھ دیتا ہوں اور میری پھٹکوئی بالکل تجی ہوئی۔ مرزے کی ساری پھٹکوئیاں جھوٹی تھیں۔

## مرزا قادیانی کے مختلف روپ

تو مقصديه ب كديد جوعيسائول على عليا السلام دمسيم" كاروب اس في دھاراتو انہوں نے اس کی اچھی خبر لی کہ تھھ میں نہ وہ نشانیاں موجود ہیں سے علیہ السلام کی جوقرآن ياك يس بين، ندوه جوالجيل من بين، اورندوه جواحاديث كى كتابول من بين اورندوه نشانیال بی جوتواید آپ می ثابت كرتا بادر جوتون این الم ساكمی بیل كميح كاليال دياكرتا تفاميح جموك بولاكرتا تفا اورسيح عليه السلام كي داديال اور نانيال اس من كتيس توكيساسيع بي خيراب مرزاا كله دن آيادركها كديس في رات كوالله تعالى ے دعا مام ی تقی اللہ تعالی نے عکم دیا کہ مناظرہ بند کردو، اس لئے آج کے بعد میں مناظر فہیں کروں گا۔ بیدرہ دن تو مناظرے کے جو گئے ہیں لیکن بیفر مایا اللہ تعالی نے کہ پندره دن کامطلب بندره مینی بین که جوخالف مناظر ب بندره مینول مین عیسائی مناظر مرجائ گا-بس سزائ موت باویدیل گرایا جائے گا اور اس پر بحر بورزور ویا که اگرید میری پیشکوئی پوری نہ ہوئی تو میں تمام یبود بول سے بدتر ہوں گا، میں تمام بدکاروں سے بدر ہوں گا، برامنہ کالا کیا جائے مجھے بھائی دی جائے، میں ہرسز ااٹھانے کو تیار ہوں اور

یداردو میں کتاب ہے، اردو کہانوں کو اس لئے چمپانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی
قادیانیوں سے بات ہوتو ہوتا کیا ہے کہ جی صرف قرآن وحدیث سے بات کرنی ہے، یہ
نہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں بلکہ مقصدیہ ہے کہ بیں مرزے کی کتاب سامنے نہ آجائے وہ
اردو میں ہے، اس کولوگ پڑھ کر مرزا کو پہچان لیس کے اس لئے مرزے کو چمپانے کے لئے
قرآن وحدیث کا نام لیتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اسی انداز میں قرآن وحدیث کا نام لے کر
اپنی باتوں کو چمپاتے ہیں، خیراس کے بعدوہ پندرہ مہینے تو گذر گئے، حالانکہ عبداللہ اتھم مرتد
تھا، نام دیھونا مسلمانوں والا ہے، تھا مرتد کین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتد کے مقابلے
میں بھی اس (مرزا قادیانی) کو ذکیل کیا۔

مرزا مرتد سے بھی بدتر جس كا مقصديه ب كه خداكى باركاه يس به (مرزا) اس مرتد سے بعى زياده ذلیل ہے، اس نے پیشن کوئی تو کر دی اس کے بعد کوشش کی پہلے تو دو جار سانپ مجيكوائے اس كے كمريش كەچلوكونى سانب لاے كايىمر جائے كا، پر تمله كروايا، اس كا داماد آیا ہوا تھا۔ رات کو پیشاب کے لئے اٹھا تو دیکھا کہ پھھ آدی دیوار پھلانگنا جا ہے ہیں۔اس نے شور مجادیا وہ بھاگ گئے۔ پھر جوآخری تاریخ تھی قادیانی مرزااوراس کے سارے ماننے والے بیٹھ کر چنوں پرسورہ قبل کا وظیفہ پڑھنے لگے کہ یا اللہ آتھم مرجائے، یا الله آتھم مرجائے، یا الله آتھم مرجائے،عبدالله سنوری کہتا ہے کہ پھروہ چنے مجھے دیئے محة كدكس انده يح كنوئيل ميل مجينك كرتين مرتبه كهنا أنظم مرحمياء أنظم مرحمياء أور پحرواپس آجانا چیچے مڑے نہیں و بھنا۔ اب یہ بھی سارے پاپڑ بیلے لیکن ان پندرہ مہینوں میں آگھم کے سرمیں درد بھی نہیں ہوا، مرتا تو کیا، اور پھر خود لکھتا ہے اپنی کتاب "مراج منیر" میں کہوہ جودن تعاوہ ایک میرے لئے برا پریشان کن دن تعاکم پشاورے لے رکلکتہ تک مرشمرش عيمائيون في الى في مع ملون تكاف، امرتسريس الحم كوريدمي بربنماليا، آك آ کے لے جارہے تھے بیچے نعرے لگ رہے تھے، بہت سے اشتہار شائع ہوئے۔ ایک اشتهار کاعنوان مین تفاکه

پنجہ آتھم سے رہائی مشکل ہے آپ کی سوڑ ڈالے گابی آتھم اب نازک کلائی آپ کی اس می کقم میں بھی نثر میں بھی جو کچھ ہوسکا اور بہت سے بادری اور عیسائی جو تعےوہ کا لک لے کرمنہ کالا کرنے کے لئے اس (مرزاغلام احمد قادیانی) کے دروازے پر جابیٹے، انہوں نے بھائی بھی کھڑی کرلی، اس (مرزا قادیانی) نے اکھاتھا کہ میرامنہ کالا كرنا اور يمانى برائكانا۔ اس نے "يا بوليس المدد" بوليس كواطلاع دى تو يادرى اب كيمه نہیں کر سکتے تھے پولیس نے روک دیا۔

## مرزا اور کسر صلیب

وہ بار باریبی طعنددےرے سے کو کہتا ہے کدیس سرصلیب ہول ملیب کو توزنے آیا ہوں، آج مسلیب والی پولیس عجے بھاری ہے، اگریدنہ آتی تو تو چ نہیں سکتا تعامارے ہاتھوں۔ تواج ما کر صلیب ہے کہ جب تک صلیب کی پولیس تیری حفاظت نہیں كرتى تيرى جان بى محفوظ نبيل ب، تواس كئے بير بروپ تعاجواس فيسلى عليه السلام كا وحارااورعيسائول فياس كي خرلي

# مرزا اور معدی کا روپ

مبدى كاجب روپ دهاراتو كيم مراثى بيني كياس كي خريدي، يد جلا كركوئى مہدی بناہے، وہ مدرے میں مجے مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت وہ حدیثیں لکھدیں

جن میں امام مبدی کا ذکر ہے۔مولوی صاحب نے حدیثوں کا ترجمہ لکھ دیا، انہوں نے اچی طرح دوجارمرتبهمولوی صاحب سے پر حااورقادیان علے گئے۔آ کے مرزا غلام احمد قادیانی بیٹا تھا، مرافوں نے جاکے پوچھا کہمبدی کہاں ہے، مرزا قادیانی نے کہا یس ى مبدى بون، اچھا آن بى مبدى بين، "جى بان "اچھام پر مديثين برده ليس، آپ ان طدیوں کے مطابق بی آئے ہیں تاں! اہام مہدی کا نام محمد ہوگا، آپ کا نام بھی محمد ہے، مرزا خاموش رہا۔امام مبدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگاء آپ کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہے، وہ خاموش۔اماممبدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگاء آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے۔امام مہدی حنی سید ہوں مے تو آپ بھی سید ہیں، یامنل ہیں، مرزا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ایک مراثی نے کہا کہ اتی لمبی چوڑی باتیں کزنے کا کیا فائدہ، اس نے کہا کہ جادریں بچھاؤ بیصدیث میں لکھا ہے کہ امام مہدی است کی موں کے کہ کوئی غریب آسے گا تو اٹھ کرنیں دیں مے بلکہ کہیں مے کہ جاور بچا اواور یہاں سے بحر بحرے لے جاؤ۔ مرافيوں نے كما كريميں پيدنيس تفاسوجا اسى يكا كراوسيا امام مبدى بے يا ....؟ چوفى چاوریں لائے ہیں۔ چادریں بچھانی شروع کردیں اور کہا کہ بی بحردو "رو پوون" کی، ہم یہ لے جائیں مے، اور پر دوسروں کو بیجے جائیں مے اور اگلی دفعہ بوی جادریں لے کر آئیں گے۔اب مرزا قادیانی نے ساری زعر کی میں مجی دوآنے کی زکو ہ نیس دی، وہ مرافیوں کوکہاں سے دے، برا پریثان ہواء آخر کہنے لگا کہ بھائی کوئی اور امام مہدی ہوگا جو دينے والا بوگا، ميرى تو خودمهديت چندے برچكتى ہے، لوكوں سے چنده ماتكا مول چر گزارہ کرتا ہوں۔ مرافیوں نے کہا کہ جمیں تونیس پید تھا کہ تو بنگا امام مبدی ہے، چندے ما تکنے کے لئے آیا ہوا ہے، ہم توبیاللہ کے نبی کی مدیثیں پڑھ کرآئے کہ امام مہدی

دیں مے،آپ دینے والے امام مبدی نہیں، ما تکنے والے امام مبدی ہیں۔اب بات یہ ہے کہ میں جانے کا کرایددے دوہم چلے جاتے ہیں اور اعلان کرتے جائیں مے کہ بدوہ امام مہدی نہیں ہے جس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے، بیتو کوئی منگا امام مہدی آعمیا ہے کہ یے دیے کو تیار نہیں کسی کو چاوریں بحر کر کیا دےگا، یداب مرزا مرافیوں کے قابویل آعیا کہ جیب سے کرایہ بھی دوں اور اعلان بھی مراثی کرتے جائیں کہ بیوہ امام مہدی نہیں ہے، بیر بھی جیب سے دول، آخر خصہ میں آکر کہا کہ نکل جاؤیہاں سے، کوئی بیسہ نبیں ہے میرے یاس انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں کرایاتو ہمارے یاس ہے نہیں ہم توات بی لے کرآئے تھے کہ امام مہدی کے پاس جارہے ہیں وہاں سے گفریاں باعد ھ کر لائیں گے، واپسی کے کرایدی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں کیا پید تھا کہ تو منگا امام مبدی ہے۔ مرافیوں نے کہا اچھا چرآپ بیاتو اجازت دیں مے نال کہ ہم آپ کی نقل اتارلیس اور لوگوں سے بیسہ بیسا کھا کر کے کرایاتو بنالیں نا، ہم نے واپس بھی تو جانا ہے، کہا ٹھیک ہے اب وہ باہر بیٹ مے ایک کری پر بیٹہ کیا ، ایک دائیں طرف بیٹہ کیا باتی سب سامنے بیٹہ محة ، ایک نے آدمامنہ کالا کرلیا اور ایک طرف ہو کے للگ بیٹ کیا ، ایک نے سارای مند کالا کرلیا اور ایک ٹوکڑے کے بیچے چھپ کے بیٹھ گیا، توجن کو قادیان کے بارے میں بدھ ہے قادیان کی ایک می مرزا کی دوکان تھی جھوٹی نبوت کی اور دوسری می میں ایک ہندو کی دوکان تھی اس نے اویر بورڈ لگار کھا تھارب قادیان " قادیان کارب " فامندو، بس وہ دوكان يربيشار بتاجب كوئى قاديانى كزرتا توشور جاتا كرجمونا بيتمهاراني مل فينيل بنایا کیونکہ قادیان کا وب میں ہول نال، تہارا نی جمونا ہے میں نے نہیں بنایا، یہ قادیانی ساری عمراس کا بورڈنیس از واسکے۔عدالت میں درخواست بھی دی، وگس کےسامنے

پیش بھی ہوئے، وظس نے بطور سفارش کہا کہ چلومیرے کہنے سے آپ بورڈ اتار لیں، ہندونے کہا اس کو بھی کہویہ بھی اپنا بورڈ اتارے جوجھوٹی نبوت کا لگایا ہواہے، اس نے کہا

کہ بات رہے کہ انگریزی قانون میں جمونا نبی بننا کوئی جرمنہیں ہے۔

#### قادیان کا رب

اس نے کہا کیا جھوٹارب بنتا جرم ہے، مجھے وہ قانون دکھاؤ تو جرم تو وہ بھی نہیں ہے، پھررہنے دو دونوں کو۔اب بہ جومراثی کری پر بیٹھا تھا بدرب قادیان بن گیا، بہ جو ادهر بینا تفااس نے کہا جرائیل ہاں رب جلیل۔ وہ رجر لانا نبیوں کی حاضری لگالیں ذراراس نے ایک گترسا وے دیا، اب اس مراثی کوجونام آتے تھے مثلا آدم، حاضر جناب،موی حاضر جناب،نوح حاضر جناب، جونام اے آتے سے وہ بولنا حمیا اور جو سامنے بیٹھے تھے وہ حاضری بولنے گئے آخراس کو جتنے نام آتے تھے اس نے بولے اور پھر گتہ جرائیل کوواپس کردیا۔وہ جس کا آدھا مند کالا تھا وہ کھڑا ہوا کہ جی آپ نے میری حاضری نہیں یولی، تو کون ہے کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی میں مرزاغلام قادیانی ہوں، کچنے میں نے کب نبی بنایا تھا، کہا جی کچی میں نام ہوگا چلو کچی میں نہ مہی تو کہیں کچی جماعت والول من نام ہوگا۔اس نے کہانہ تیرا کچی میں نہ کی میں، تو آیا کہاں سے؟ نہیں جی ہو گا، کہیں کس محتے کے باہر لکھا ہوگا، اندرنہ ہی سہی، است میں وہ جوٹو کرے کے نیچے چھیا موا تفاسارا منه كالأكر كروه شيطان بناموا تفاوه توكرا الفاك آكيا اور باته بانده كمرا موكيا كدجى اگر جان بخشى موق كي وف كرول ، كها بال كيا كهنا جابتا ب، كها كدآب ف ایک لاکھ چوہیں ہزار تی بنائے تھے میں نے اعتراض کیا تھا؟ میں نے برایک بی بنایا ہے اوراس کا بھی آپ نے دل توڑ دیا، چلودل رکھنے کے لئے پھوٹو کرتے نا۔اب مرزاد کھ

ر ہاتھا ساراسین، جلدی سے دس کا نوٹ نکالا کہا کم بختو! یہاں سے نکل جاؤ دفع ہوجاؤ اور کوئی نقل ندا تارنا بس اتنا ہی کانی ہوگیا ہے۔

تو مقصدیہ ہے کہ بیب برویا روپ تو بڑے دھارتا تھا بھی چھے بن جاتا تھا بھی کچے بن جاتا تھالیکن مہدی کے مسئلے پر مرافیوں نے اس کی اچھی خر لی، اور ویسے اس کو سجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آ دی سفر میں ہوتا ہے کوئی بات چیت شروع کرتا ہے تا کہ سفرکث جائے اور ہمارے تبلیقی بھائی تبلیغ کا نمبر بی شارکرنا شروع کرتے ہیں تا کہ بات بھی ہوتی رہے۔کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوں تو دین کی باتیں شروع ہوجاتی ہیں۔ایک مواوی صاحب بیٹے تھے لوگ مسائل ہو چھرے تھے، ایک قادیانی بھی ان میں بیٹا تھا اسے بھی خارش ہوگئ مسلد ہو چھنے کی کہمولانا مرزا صاحب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔مولانا سوچنے لگے کہ کس اعداز سے بات شروع کروں تا کہ لوگوں کو بات سجه من آئے۔ایک دیباتی بیٹا تھا سامعین میں،اس نے کہا کہمولا نااس کا جواب آپ ندویں میں جواب دیتا ہوں۔ ہاں بھائی! آپ نے پوچھاہے کہمرزا صاحب کے بارے میں آپ کیا جانے ہیں۔ کون سے مرزا صاحب؟ تو دومرزے مشہور گزرے ہیں۔ ایک مرزا صاحبه کا عاشق تما اور ایک محمدی بیگم کا عاشق \_ ( دونوں رن مرید عاشقوں کا سن رکھا ہے) دونوں مورتوں کے عاش مے تو دومرزے گزرے ہیں تو کس مرزے کے متعلق بوجھ رہاہے۔اب اس نے کیا ہو چمنا تھا اس کا جواب تواس نے ایک فقرہ میں ہورا کردیا۔اب وہ تو بعضیں، وہ کے عورتوں کے عاش دومرزے گزرے ہیں جمیں اور کاعلم ہیں اب وہ مرزائی تو نہ بولا مر دوسرے کہنے لگ کدونوں کے متعلق کچھ بتا دیں۔اس نے کہا میں نے کون سا مھنے دو کھنے کا درس دیاہے، ہم تو پنجابی اوگ ہیں" سوہتھ رسے سرے

تے گندھ کہتا ہے جوتھاناں صاحبہ کا عاشق، آدمی کم از کم تھا بہادر، برات آ کے بیٹی ہوئی تھی اور وہ صاحبہ و اٹھا کر بھاگ پڑا۔ اس کے بھائیوں نے تعاقب کیا اس کو مار دیا گولیوں سے تو چلومردوں کی طرح مرا ناں ہمائی؟ بیہ جوتھا نال محری بیم کا عاشق پر لے درے کا بردل تھا۔ ساری عمر چیخا رہا کہ عرش پراللہ نے میرا تکاح بڑھ دیا ہے۔ یہاں مولوی صاحب جس کو جعراتی ملال کہتے ہیں بی تکاح پڑھ دے تو عدالت سے بیس او شااور وہ کہتا تھا اللہ تعالی نے میرا نکاح عرش پر پڑھ دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں جس طرح وہ ب غیرت تعااس طرح اس کی امت بھی بے غیرت ہے۔ نکاح مرزا کے ساتھ ہواور بی وہ ساری عر مارے ہاں مسلمانوں کے پاس، جن کی ام المومنین تھی ان میں سے کسی کو غيرت نبيس آئي اور مرزايجاره يهي پرهتا پرهتامر كيا۔

> بم انظار وصل مين وه آغوش غير مين قدرت خدا کی درد کہیں اور دوا کہیں

وه بیچاره یمی شعر پر هتا پر هتا مرکیا، یمی اس کی کیفیت تقی تو بهر حال بدایک خدبی روپ اس نے دھارا تھا تا کہ چندہ بھی مسلمانوں سے اکٹھا کرے کہ میں عیسائیوں سے مناظرہ کرتا ہوں اور مخالفت بھی اسلام ہی کی کرے، تو ویکھے اختلاف جو ہوتا ہے اس کی بنیادی قتمیں تین موتی ہیں۔ایک ہے تفراسلام کا اختلاف،ایک سنت و بدعت کا

اختلاف اورایک اجتهادی اختلاف، بهجو مارا اختلاف قادیاندل کے ساتھ ہے یہ پہلے درج كا اختلاف بي يعنى اسلام اوركفركا اختلاف بي بعض اوقات لوك بيحت بيل كه

اختلافسنت وبدعت كابحى موتاب شايديه ايسا اختلاف مواختلاف آئمه مجتدين مل مجى مواتو شايديداى فتم كااختلاف موليكن بداختلاف يهلي درج كاب اسلام اور كفركا

اختلاف ایک دفعه قادیانیول سے میرامناظره ہواای بات برکه بیمسلمان ہیں یا کافر، مجھ ے انہوں نے یو چھا کہ تو قادیاندل کو کافر کہتا ہے، تجھے کفر کی تعریف آتی ہے، میں نے کہا آتی ہے۔ کفر کی تعریف بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا کددین کے وہ ضروری عقا کد جواللہ کے پاک پغیر علی سے استعظیم الثان اجماع سے پنچ کہ سارے مسلمان پڑھے ہوئے، اُن بڑھ ان عقائد کو جانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ سلمانوں کے لئے بیضروری عقائد ہیں،ان عقیدوں کوضروریات دین کہا جاتا ہے۔ان میں سےسب کو مانااس کا نام اسلام ہے ایمان ہے، اور ان میں سے کی ایک کا اٹکار کردینا یا اس کی باطل تاویل کردینا کمعنی اٹھ جاتے ہیں اس کا نام کفر ہے، تووہ جلدی سے بولا کہ تیری بات غلط ہے عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یہ بات وی کیے گاجس کے پاس نے عمل مون فقل مو-اگر تیرے یاس کوئی عقل یانقل ہے قبیان کر، تیرے یاس عقلی دلیل کونی ہے ای چیز كے غلط مونے كى اور نعتى دليل كون كى ہے۔ ميں نے كہا تونے بيدو الفاظ يادكر لئے ہيں عقل اورنقل، لیکن خود تھے پیدنہیں کے عقل سے کہتے ہیں اورنقل کیے کہتے ہیں۔وہجس طرح کسی دیباتی زمیندار کوشوق ہوگیا اگریزی بڑھنے کا۔اس نے دولفظ یاد کر لئے، "لين"، "نو" - جب بهي بولتا، "لين"، "نو" تو مجمد دنول بعداس كي كهيت من ايك الش ملی پولیس اس کو پکر کر تھانے لے گئے۔ وہاں اس سے پوچھا کہ یک آپ نے کیا ہے؟ کہا، "لین"۔اس کا کوئی گناہ بھی تھا؟ کہنے لگا، "نو"۔ جج نے بھانی کی سزاسنادی، جب بھانی كاننا تورونے لگا كدى كس جرم مى جانى؟ كيا تونے اس كولل نيس كيا؟ كينے لگانيس-يهلي يهاكوني كناه بوتوت "نو" كها تما يه كنه لك مجهة يدنيس" نو" كاكيامعي موتا ہے۔اس فی عارے ونیس بد تھا تال کہ باس بنجاب کا رہے والا ہے جس کے نی کواپی

وى كاتر جمه بحى نبيس آتا تھا۔ ہندولز كى سے ترجمہ كرايا كرتا تھا، انكريز كا بيل جودي آتى تھي اس كى زبان پنجا بي تقى - وي بھى فارى بىس آگى بھى عربي بيس آگئى بھى انگريزى بيس آ منى اس ليم الي محمديات صاحب في العاقلان

> پنجابی نی تے وی اگریزی ویج ہر کم اس اوت دے اوت دا دیی مو تے عطال خراسال دیاں ال تیت دیاں تے تے سر ہوت وا

## قادیانی وهی

تریاق القلوب م ۱۲۹ میں الہام ہے" دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں،اس

دن کے بحد موج دکھاتا ہوں۔ .Then you will go to Amretser آئل، بائل، شائل، دیمواردو سے الہام شروع ہوا محر انگریزی میں پنجا۔ اس کے بعد الىي زبان ميس مواجومرز \_ كوسارى عمرآنى نبيس بالكل أيك لفظ بحى نبيس آتا\_ تو د كيه جس

کے الہامات ایسے تھے ند کسی کو بچھ ہے نہ پچھ۔

حفرت عليم الامت في الطيف المعاب كدج ك لئ كوئى بنجابي محد ميال بوی دونوں آپس میں دمال اور بڑے۔اس نے عصد میں ذرا اس کی بٹائی کردی، وہاں مقدمد بن گیا۔اب جو گواہ د کھنے والے تھے وہ بھی پنجابی۔ بیمیاں بیوی بھی پنجابی۔وکیل اب گواہوں کو بیان یاد کرار ہا ہے کہ عدالت میں بیان عربی میں ہونا ہے پنجائی میں نہیں مونا\_تومردى طرف اشاره كرك كبنا، هذا، هذا، عورت كوكبنا، هذه \_توجار كماس ف مارے بیں قو چارکور بی میں اربعه کہتے ہیں، یا فی لاتیں ماری ہیں تو یا فی کو خمسه کہتے ہیں۔ اس پہارے کو یاد کراتا رہا، رثواتا رہا۔ یہاں عدالت میں پہنچہ، جے نے بوچھا گواہ ہے، کہا جی ہے۔ ہاں بھائی دو گوائی۔ کہتا ہے حذا ماری حذی کو، حذا ماری اس حذی کو اربحہ بھائی دو گوائی۔ کہتا ہے حذا ماری حذی کو، حذا ماری اس حذی کو اربحہ دو کیے کہ بھائی ہی کیا بیان بور ہاہے، بھائی گوائی کیا ہے تو دکیل نے کہا ہوائے کا رہے والا ہے جہاں کے نبی پروی تین زبانوں میں آتی تھی۔ یہو ابھی دونی بول رہا ہے اس لئے یہ پیچارہ محذور اور مجبور ہے۔ تو میں نے کہا اس نے دیس نے کہا اس نے دیس اور دونی بول رہا ہے اس لئے یہ بیچارہ محذور اور مجبور ہے۔ تو میں نے کہا اس معلوم عمل وقتل کیا ہوا ہے جھے تو نہیں معلوم عمل وقتل کیا ہوا ہے جھے تو نہیں معلوم عمل وقتل کیا ہوا ہے۔ سنو!

مانے کے لئے بوری باتوں کا ماننا ضروری ہے اور کفر کے لئے کسی ایک کا اٹکار كرے تو آدمى كافر ہوجاتا ہے۔ تو ميں نے كہاد يكمو پہلى مثال تو مسيلم كذاب كى ہے كه مسلمد بخاب (مرزا قادیانی) ی طرح مسلمه کذاب نے بھی ختم نبوت کا افار کیا تھا، باقی ساری باتیں مانتا تھا تو کسی نے بیٹیں کہا کہ اس کی پہلے ایمانیات کو پھر ایک کفر کودیکھواور اس كومومن كهو-بالانفاق اس كوكافركها منكرين ذكوة في ذكوة كاا تكاركيا ان كوكافركها كيا حَرْآن ياك نے صاف لفتوں میں كہا، "وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم" كديت ومسلمان اوراسلام كسارى باتين مانة يتاكيكم كمركا كهااوران كوكافركها كمياء شيطان ساري حكم ما نتار بإساري عمر عبادت كرتار بإ (بس مرف اور مرف) ایک عم کا انکار کیا تو "کان من الکفوین" اوروه کافرقراروے دیا گیا، مل نے کہا ہو نعلی دائل ہیں اب عقلی نیں۔ بدرومال ہے میرے ہاتھ میں اس کو پاک کرنے کے لئے شرط ہے کہ کوئی گندگی اس پر نہ کلی ہو، لیکن نایاک کرنے کے لئے اگر کوئی کے کہ ابھی مرف ایک نجاست کی ہے باقی توسیئنروں نجاسیں باقی ہیں، جب ساری دنیا کی نجاسیں

اس کو در گلیس کی اس کو نایاک نیس کها جائے گا۔ کوئی آدی به بات مانے گا؟ یاک مولے ك لئے تو ياكى كى سارى شرائلا ضرورى بين ليكن تا ياك مونے كے لئے ايك تا ياكى كلئے ے بدرومال نا پاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تدرست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ محت کی ساری شرطیس مول اورایک بیاری ندمولیکن بیاد موف کے لئے محی شرط نیس کی كدابهي ميند، في بي، دو چار ياريال بين اس كو يارنيس كها جائ كا الجي توسيكرول یاریاں رہتی ہیں۔ جب ساری دنیا کی بیاریاں اس کولیس کی تب اس کو بیار کہا جائے گا۔ يه بحث و الله على من مولى تقى - جب قاد يا نيول والى تحريك جل رى تقى تواصل مين جسلس منير نے بیسوال چیٹرا تھا جو بھی جاتا اس سے بوچھتا کہ تفری تعریف کیا ہے۔

# کفر و ایمان کی تعریف

ایمان کی تعریف کیا ہے اور پھر نداق اڑائے بیلوگ کہ بیمولوی ہیں ان کونہ کفر کی تعریف آتی ہے نہ ایمان کی، ویسے ہی کافر کافر کہتے رہتے ہیں۔ بڑی شورش تھی اخبارات میں جب بیر باتیں شائع ہوئیں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کاندهلوی نے درخواست دی کہ مجھے طلب کیا جائے میں کفروایمان کی تحریف آپ کو سمجماؤں گا،حفرت تشریف لے گئے۔ جے نے بوچھا انہوں نے یہی تعریف سمجمائی اچھی طرح كمايمان كت بين تمام ضروريات دين كو ماننا اور كفر كت بين: ضروريات دين میں سے کی ایک کا انکار کرنا یاس کی غلوتاویل کرنا، جب اچھی طرح بات سمجھائی توبات سجھ آ گئ تو یہ ویسے ہی کافر کہتے رہے ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ نیس ان کو بوری بھان ہے كفرواسلام كى كيكن تعريف كرنا برآ دى كاكام نبيل ہوتا۔ جتنى بات زيادہ كيميلائى جائے اس کی تعریف جو ہے ناں وہ مشکل ہوگی کیونکہ تعریف جامع مانع ہوتی ہے تاں ،اس کا ایک

حصر جنس ہوتا ہدوسرانصل ہوتا ہے تا کہنس سے جامعیت آئے اور فعل سے مانعیت آئے تو تعریف مشکل ہوتی ہے۔ ج صاحب نے کہا میں یہ بات نہیں مانا۔ حضرت نے فرمایا کداچیا آپ گلاس کو پیچانے ہیں نال ، کہا تی بان! ذرا تعریف کریں اس کی جائع مانع\_وه مصيبت يس يجنس كيا\_ ويكسيس جس على يانى بيت بيس فرمايا الركوئي يوس على یانی بی رہا ہواس کو بھی گلاس کرو سے؟ کولی میں بی رہا ہو، اس کو بھی گلاس کہیں ہے۔ بھر کہا نہیں ویے جس میں یانی میتے ہیں۔ کہا اچھا میں یوں ہاتھوں کو جوڑتا ہوں کیا ہم گلاس سے یانی بی رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ تو لمباسا ہوتا ہے۔مولانا نے فرمایابول بھی لمبی ہوتی ہے۔ الى تعريف بيان كركد گلاس كے علاوہ اس مل كوئى اور چيز شامل نہ ہو سكے، اب اسے تريف ندآ ع حفرت فرمايا جيئ وفي علاء كانداق الراياب محص بحى ت بنال كه من اخبار میں بیان دے دوں کہ پاکتان نے بچ اس کو بنایا ہے جس کو گاس کی تعریف نبس آتی اس نے کہا جی تعریف تو مجھے نبیس آتی لیکن پیچان پوری ہے مجھے کہ یہ گلاس ہے۔ میں بعول نہیں سکتا ، فرمایا اس طرح علاء اور مسلمانوں کو پوری پیجان ہے کفر اور ایمان کی ليكن تعريف برآ دى نبيل كرسكا، اچها پرج صاحب ذرايا جامه كى تعريف فرمادين، اب وه پرمصيبت ميں پينس كيا كہنے لكا جو نيج بائدها جائے فرمايا جادري بھى نيچ موتى بيں۔ انڈر وئیر بھی ہوتا ہے تئی چیزیں ہوتی ہیں، شلوار بھی ہوتی ہے اس طرح تعریف کرو کہ صرف یاجامہ رے تعریف میں باتی سب چیزیں لکل جائیں، اب وہ کیا تعریف کرے علاره مولانا لوچيس آپ كو پاجامه كى بيجان ب، وه كم بالكل بيجان ب، فرمايا پر تعریف کرو۔ کہا جی تعریف میں نہیں کرسکتا۔ مولانا نے فرمایا اب میں کہدسکتا ہوں کہ ا كتان في ج اس كوبناياجس كوياجامه كي تعريف كابية نبس

مقصديه بكرياختلاف ايمان وكفركا اختلاف ب،سنت وبدعت كالختلاف نہیں اجتہادی اختلاف بھی نہیں اور اسلام کے جوضروری عقائد ہیں ان کو مائے کا نام اسلام ہے۔ جب میں نے یہ بیان کیا اب وہ قادیاتی تھا کہنے لگا چھا۔ مرزا کے کفر کی وجوبات كيابي، من نے كہا كرشايد وه آسان كرستانون سيدياده بول الكي جب من نتريف من بيان كيا كروج الك بحى ابت موجات الق آدى كافر موجاتات بالله اس وقت جاروجميس ركون كالوروه جاروجميل ده بدول كى ين برخود مرزاا قادياتى كوت خلا كراؤل كاكدمرزا قادياني جوباس في على الن كووجد كقرمانا بسب سع ببلا الكارخم نبوت، دوسرادعوى نبوت، تنيسرا تؤين انبياء يلبهم السلام اورجوتما تكفير سلمين سب مسلما تول کوکافر کہنا بدو تین مجینوں کی بات ہے۔ ہمیں ایک جگہ جانا پڑا قادیاتیوں سے مناظرہ کے لته وه آئے پہلے جی موضوع طے ہو جائے ، اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مرزا کی كالون كاذكرى ندآئد اجهاى كياموضوع طے بيس نے كهاموضوع يكى طے ب كه جارا عقيده بمسلمانون كاكدرسول التصلى الله عليه وملم برايمان لان من كال نجات ہےآپ اللہ علیہ کے ساتھ کی اور کو مانا قطعاً ضروری نہیں بلکہ مانا ی نہیں جائے۔ عقیده۔اس لئے جولوگ حضرت محمصلی الله علیه وسلم پرایمان نبیس لاتے ہم ان کو کافر کہتے ہیں میں نے کہا آپ بھی کہتے ہوتا کہ یہودی کافر ہے۔ تی ہاں، میں نے کہا آپ بھی كبت ميس كرعيسانى كافرين، كها جى بال، يس نے كها كون؟ كها جى وه حضور ياك صلى الله علیہ وسلم پرایمان نہیں لاتے میں نے کہا آپ بھی کہتے ہوکہ بحوی کافر ہیں ، کہا تی ہاں کافر ہیں، میں نے کہا سکھ کافر ہیں، کافر ہیں میں نے کہا کوں؟ کہنے لگا حضور یاک صلی اللہ

عليه وسلم يرايمان نيس لات- من في كبايد جلاكه بداس لي كافريس كه مار يني یاک صلی الله علیه وسلم برایمان نبیس لاتے آیک کفراس سے بواہے جی وہ کونسا، یہودیوں نے ہارے نی پاک سلی الله عليه وسلم كاكلم نہيں بر حاليكن كى اوركومر رسول الله علي نبير بطیا،عیسائی کافر ہیں اس لئے کہ جارے نی پر ایمان نہیں الے لیکن عیسائیوں نے نی یا کے صلی الله علیه وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو حمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمیل بنایا۔ سکھوں نے بیس بنایا۔اس لئے قادیا نیوں کا تفریسائیوں کے تفری بواہے۔ ببودیوں كے كفرسے بوا ہے۔ ہندوؤں سكھوں كے كفرسے بوا ہے انہوں نے ہارے ني ياك صلى الله عليه وسلم كے مقابلے ميں با قاعدہ ايك محدرسول الله بناليا اور مارا عقيدہ يد ہےك حعرت محصلی الله علیه وسلم برایمان عجات کے لئے کافی وافی ہے جبکہ تمہاراعقید و بیاک حفرت محد الله كارى باتول كوايك آدى مانى ، نمازي بره، ج كرے، جادكرے سارے عقیدے اس کے میچے ہوں لیکن مرزا کونہیں مانتا تو وہ کنجری کا بیٹا ہے، ان کے مرد خزر ہیں، ان کی عورتیں کتول سے بدر ہیں حالاتکہ وہ اللہ کے نبی علیہ کو مان رہا ہے۔ حضور پاک صلی الله علیه وسلم پرتمام ضروریات دین پراس کاایمان ہے، تبجد گزار ہے بہت نیک اور با اخلاق انسان ہے، صرف مرزا کونہ ماننے کی وجہ ہے، اب چونکہ بیرحوالے بھی مرزے کی کتابوں سے پیش کردہا تھا۔ کہنے لگا آپ الزامات لگاتے ہیں میں نے کہا جی كابين حاضر بين، اب بين في "ايك غلطى كاازالة ، جب تكال كرركى "محمد رسول الله والذين معه"اس وى اللي ميس مجه حمر كها حميا اور رسول مجمي" خطبه الهامية" ركهاكه جس نے مجھ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق سمجما اس نے مجھے نہیں بہجانا، جب میں نے دو جارحوالے پیش کے تو جھے کہتا ہے جی پیچے سے پر مونا پیچے سے ،آگے

ہے بھی پڑھو پیچے ہے بھی پڑھو، میں نے کہا قادیانی مناظر کےاصول ہی دو ہیں تیسرا ہے ئی نبیں اگر کتاب نہ ہوتو شور مچاتے ہیں ، کتاب دکھاؤ جی کتاب دکھاؤ اور اگر کتاب ہوتو وس صفح بیجیے برمووں صفح آ کے برمونا کہ آ کے بیجیے برجة ہوئے بات ہی ان كومول جائے کہ اصل بات شروع کہاں سے ہوئی، میں نے کہا بیددواصول ہیں قادیا نیوں کے یاس، تیسرا کوئی اصول ہے بی نہیں، میں نے کہا ''چلوا یک غلطی کے ازالہ'' کے دو صفحے پڑھیں اب جب اس نے پڑھنا شروع کیا اور وہاں تک پہنچا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سارے کہنے لگے کہ بات تو یہی ہے جومولانانے کہی تھی ناں کہ مرزانے محدرسول الله صلی الله عليه وسلم مونے كا دعوى كيا ہا ورتم اس كو مانتے مور چرتونے اتنا مارا وقت بھى ضائع کیا کہآ گے سے پڑھو چھے سے پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ بات صاف ہے اور اردو میں کھی موئی ہے، کہا یکوئی موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کھیسی علیدالسلام کوآسان پر بھا رکھا ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں فن کر رکھا ہے، کتنی بڑی تو ہیں ہے ہیہ بات ہے، میں نے کہااس میں کیا ہوگا فائدہ ۔ کہنے لگا جی ان کوآسان پر بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگرمسلمانوں نے ان کوآسان پر بٹھایا ہے۔ تو مرزانے موی علیہ السلام کوآسان پر بشايا جواب زنده، اب جوتو يرصح كا ازاله او بام ت يت اس عموى عليه السلام كوتكالنا ہے، میں بعد میں علیمالسلام کو نکال دوں گا۔ بات تو یمی ہوگی نال اور اس سے زیادہ كيا موكا، مجھے كہتا ہے جيے مرزاصاحب نے موئ عليه السلام كوزندہ مانا ہے اگرا ہے آپ عیلی علیدالسلام کومانتے میں تو جھرای نہیں۔ میں نے کہا کیے زندہ مانا ہے، کہا جی وہ جسم مثالی میں زندہ مانے ہیں اس جسم کے ساتھ زندہ نہیں مانے مدیکھاس نے تاویل کرلی فورا ليكن كتابين بعارب ياس تعيل مين في "نورالحق" كال كرد كادي ترجمه يمي ساته تعاميل

نے کہایاس موی علیہ السلام کا ذکر ہے جنہوں نے کسی اور عورت کومنہیں لگایا صرف این والده كا دوده بياية جمم مثالي دوده نبيس بياكرتابيان موى عليه السلام كا ذكر بيجن بر ورات نازل ہوئی تو میں نے کہا جسم مثالی پرتورات نازل نہیں ہوتی۔ای جسد عضری پر تورات نازل ہوتی ہے۔ یہ وہی مؤی علیہ السلام ہیں جن کے سلسلے کا خاتم حفرت عیسی علیہ السلام كوقر اردے ديا ہے تو حصرت عيسى عليه السلام جسد عضرى والے موى عليه اسلام ك خاتم ہیں نہ کہ جم مثالی والے موی کے۔اب تو وہ برابریثان اے کیا پر تھا کہ اس نے بات ای طرح واضح کر دینی ہے " تحفہ گولڑ ویہ" میں نے کھولی اس میں ار دونوٹ پڑھوایا يمي توميں نے كہا چلوكس بات برتم نے موى عليه السلام كو بٹھا يا ہوا ہے، كہتا ہے كى كه بس ميرجو كافر كافر كہتے ہوتا اس مي فررانري كرين ميں نے كہايي تو اتفاقى بات ہے اس مين تو اختلاف بی کوئی نہیں، اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ مرزاکی زندگی کا کونسا حصہ کفر والاب آب بھی مانتے ہیں کہ مرزانے لکھا کہ حیات سے کاعقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، پہلےوہ خود ما فنار ہا کے علیہ السلام حیات ہیں اور انہی کتابوں میں لکھتا رہا اس نے کہا وہ ایسا لکھتارہا کہ مسلمانوں سے بن سنا کر۔ میں نے کہاجی وہ الی ولی کتاب نہیں ہے میں نے آئینہ کمالات اسلام اٹھائی، میں نے کہا دیکھویہ کتابیں ہیں اس میں براہین احمد یہ بھی ہے اس میں وہی المرام بھی ہے جس میں آسان پر جانا نبیوں کا اور ان کتابوں کا نام لکھ کرآ کے الکھتاہے کہ ان کومسلمان قبول کرتے ہیں مرتبحریوں کی اولا د قبول نہیں کرتی۔ تو مرزا کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ جوسی علیہ السلام کوزندہ نہیں مانتاوہ کنجری کا بیٹا ہے بیتو مرزا کی كاب سے ثابت ہے اور اگر اس (حیات عیسیٰ کے مانے) کوشرک كہنا ہے تو بھی مكر قرآن ہے۔ فرق بی ہے تیرے زویک مرزااس زمانہ تک قرآن کی تیں آجوں کا منکر تما

اورقر آن کامکر کافر ہوتا ہے یانیس ہوتا۔اب لوگوں نے کہاہاں جی ہوتا ہے قیس نے چھر کہاوہ زمانہ بھی کفر کا ہے بعدوالا زمانہ بھی کفر کا ہےاب بہرحال اس میں اتفاق ہے کہ تعا وہ كافر اب يہلے وہ لكفتا تفاكد حفرت آخرى صلى الله عليه وسلم بين بعد مين كہتا ہے كه قرآن میں ہے کہ بی آسکتا ہے، اب پہلے زمانہ میں وہ ان آنیوں کا انکار کرتا تھا تاں آپ كعقيد \_ كمطابق، مار عقيد ي كمطابق بعديس اس فرآن كي آيون كا انکارکیا تووہ ببرحال مکر قرآن ہاس لئے اس کا کفرتو آپ کے ہاں پکاسکہ بند کفر ہے، اور ہمارے بال بھی یکا کفر ہے، کفرے اس کوکوئی نہیں تکال سکتا، بال زمانے میں اختلاف ہے کہ فرکا زمانداس کا کونسا۔آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلا زمانہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بعد والا زماندے،اس لئے كفرى طرف سے تو آپ ند كھرائيں۔ ياتو مرزا كے ساتھ ايے لازم ہے جیے سورج کے ساتھ روشن، رات کے ساتھ اندھیرا، بلکہ بیامثال دینی چاہئے تو میں نے کہا یہاں سے جدانہیں ہوسکتا تو مقصد یہی ہاں پر جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو اس نے مجھے جلدی پکڑلیا موی علیہ السلام والاحوالددے کراور واقعی میں رد موں گا تو ب کے گا کہ موی علیدالسلام کو تکالو پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں پھر گھرا کیا ، کہتا ہے خاتم النبين كامعنى كرو،كيا بوتا ب خاتم النبين كا، من في كهاوى جومرزان خاتم اولادكاكيا ہوہ ترانی بتا گیا نال کہ مرزانے جو کہا کہ تلی بعد میں سب سے آخر میں مال کے بیدے سے پیدا ہوا ہوں ،اس لئے میں اپنے والدین کے لئے خاتم اولا د ہوں۔اس طرح جونی اس دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوا ہے وہ خاتم انٹیین ہے ان کے بعد کوئی نی کسی مال کے بیٹ سے قیاصت تک بدانہیں ہوگا، میں نے کہا ختم نبوت کامعنی تو واضح ہاردو من المعاب مرزان ،اور يقي ال كابحي يدنيس البيمي إدهرد يكياور بهي أدهر بيموضوع

تونیس ہے نال، یس نے کہا کفر وایمان کوئی موضوع نیس ہے تیرے زویک۔ یس نے کہا جیب بات ہے آخر کتابیں چھین لیس دیکھا کہ جیب بات ہے آخر کتابیں کیسی اور اٹھ کے باہر فکا ۔ لوگوں نے کتابیں چھین لیس دیکھا کہ اس بیس تھا کیا، ایک الہام الرحمٰن تغییر ایک فٹے محمد جالندھری کا ترجمہ ایک احمد یہ پاکٹ بک ایک دواور کتابیں تھیں جس بیس حیات سے کے پھھوالے تھان کی کتابیں مرزا قادیانی کی، مرزامحود وغیرہ کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا طریقہ کاریس ہوتا ہے۔

دنیا میں جتنے بھی زاہب ہیں وہ اپنے بانی کوسب سے پہلے آ کے لاتے ہیں کہ يه بين مارے بانى ان كود كھولىكن قاديانى جو بين بيسب سے زيادہ اى كوچمپاتے بين وجه یہ ہے، کداس میں جو خامیاں ہیں تفریات اور گندی گالیاں ہیں ان کو پید ہے کہ بیا ایک نهايت متعفن لاش ب، خودمرزا كالمنااعتراف بي وما انا الا مثل ذاق يعفو "اعجاز احدى صفحه بهراور من نبيل مرايك سركين كى طرح جومنى ميل ملايا جاتا ب-اعجاز احدى كاشعار مل لكمتا بكرين توكندكى كا دُهر مول جس كواد برس دُهانيا مواب-جب مرزا کا اپنا اعتراف یمی ہے، چراای سے میں نے یو چھا بھی،اصل بات یہ ہموٹے مجی دنیا میں گزرے ہیں ہے بھی گزرے ہیں۔مرزاکے بارے ٹی سے بعد لینا کہ وہ تھا كيا، يديز اسكد بوه بهي مرد بناب بمي ورت بناب بمي بندو بناب، بمي كمد بناب، مجمی عیمائی بنآ ہے، بھی ورخت بنآ ہے، بھی پھر بنآ ہے جراسود کا، بھی کہتا ہے میں مجدد موں بھی کہتا ہے کچھ ہوں ، مجھے کہنے لگا دیکھو جی بات یہ ہے کہ تھیک ہے مرزا صاحب نے بہت سے دوے کے بیں لیکن آخری دوئ مانا جاتا ہے۔ آخری دوئی ، تو جسے انسان براتری برستا بهرفال می جاتا به برمیزک می جاتا بهرانیدار، بی اے کرتا ب، ایم اے کرتا ہے، او آخری درج کی تعلیم مانی جاتی ہے نااس کی، واس لئے یہ

مجانے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مرزاصاحب کے دعوے ترتیب وار تھے، آخرى دهوى الأش كيا جائے من نے كهاوه آخرى داوئ اس برقة ميرا بھى المان ب، كولك مردا قادیانی کی کتاب براین احربید صدیغم اس کاهمدیدمردائے آخر علی الکھا ہے اوروہ اس كمرن ك بعد جمياس ناس بن ايا آخرى دعوى بيان كيا ب كرم خاكي مول ميرے بيارے د آم زاد مول ہوں بھر کی جائے نفرت اور انسانوں کی علد كه يمل مني كا كيز ابون، بند عد دايتر يكن عن، ندآدم زاد بول، عول بشركى جائے نفرت اور انسانوں کی عار، کہ میں انسانوں کی شرم کی جگہ ہوں۔ میرا ایک شاگرد تھا قادیانیت سے مسئلے میں تو بعض اوقات شاگرد بھی استادوں سے مناظرہ شروع کردیے یں، جھے کنے لگا کہ پدھا ہوا کونیس تھامرذا، یس نے کہانیس مافظ صاحب برما ہواتھا، وه كبي بين في كماس في كلمات ويشم معرفت مين كراريون كارمشرناف يدن الكل ینے ہے، آخروه ماپ سکتا ہے گن سکتا ہے تو دی الکلیاں کی تاں اس نے ، تو وہاں تو پر کھا کہ آربول كارميشر بليكن براجين احديد على الميناد في المحاكماك

کرم خاک ہول میرے بیارے شہ آدم زاد مول میرے بیارے شہ آدم زاد مول میرے مار

ان دنوں بھے میراشا کرد کہنے لگا کرد میکوفر ہون کا بھی ایک خواب بچا موا مفرود کا بھی ایک خواب بچا موا مال کا تو کوئی خواب بھی بچا موا بی ٹیس می بیال کر دا ہے، بات تو دیسے بیروی وزنی ہے لیکن میں نے گہا کہ اس سے تھے اتفاق فیس مال کے

دوكشف ع بوئ ين الكن اس ال كام ابونا ابت يس موا عي فرون كاخواب

سچا ہونے سے اس کا سچا ہونا ٹابت نہیں معنا بخرود مکا خواب سچا ہونا ابت نبیں ہوتا۔خودمرز الکمتا ہے کہ بدکار اور تجریاں جو بیں وہ اس رات بھی سےخواب دیکھتی ہیں جب انہوں نے بدکاری کی۔ تو سیا تو ثابت نہیں موتالیکن جیے فرعون کا ایک خواب سیا ہوااس کا بھی ایک کشف سیا ہوا، مجھے کہنے لگا ایک بھی سیانہیں ہوا۔ میں نے کہا تذكره نمبر ٢٣٥ الحاك لاؤتوس في كشف وكهايا كهتاب ميس في كشف ميس ويكها كه میں جنگل مین بیشا ہوں اور میرے الدو گرو صرف بندر اور خزیر بیں اور کوئی نہیں ، تو میں نے کہا آپ کوقاد یا نیوں کے بندر وخزیر ہونے میں شک ہے؟ اس نے صاف بتایا کہ میں نے کشف میں یمی دیکھا ہے کہ اس کے اردگر داس کے ماننے والے بندر وخزیر ہیں، میں نے کہا یکشف توضیح معلوم ہوتا ہے، تو کم از کم یہ کشف بھی مرزا قادیانی کاصیح لکلا ہے تو اس میں او شک نہیں کرنا جاہتے ، دو کشف اس کے ایسے ہیں لیکن دونوں کشفوں سے مرزا کا اور مرزائیوں کے مقام کا پید چانا ہے کہ جواس کو مانتے ہیں وہ بندراور خزیر ہیں بیتو خود مرزا کہتا ہے، جب ہم اس ملم کی باتیں ساتے ہیں چر کہتے ہیں جی کیا تھا دس گالیاں دی تھیں ہم تو مرزاکی سارے ہیں تال، ہم خودتو گالیان نہیں دےرہے تال، اور جناب وہ جیے سب کو پند ہے کہ عزرائیل علیہ السلام نے استجاء بھی نہیں کرنے دیا کہ خبیث اس طرح گندے و گندے طریقے سے ہلاک کرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو یہ ایک الیا فتنہ بے جس کو سجمنا کوئی مشکل نہیں اور ان کا کفر جو ہے باتی سارے کافروں سے برتر كفر ب، كوتكر عيسانى ، جوى ، وغيره وه كى (معاذ الله) حضرت محمد عليه كوكرى سے اتحا كركسى اوركوبتمان كے لئے تيارنيس، ان كاكفرصرف الله محصلى الله عليه وسلم برايمان نه لا ناب اور قاد يا نول في با قاعدة محدرسول الله بنا والا وم محى كما ب

زمال تو بہرمال بھا گتے بی ایک طرف ہیں۔ میں نے بہت ان کو سمجھایا بے جب بھی آئيں كے جى حيات سے يربات موكى ، وفات سے يربات موكى ، يس كہتا موں كه جما كى عيسى علیدالسلام سے ان کے حیات سے پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ميح كى حيات ووفات يربات موجس كوآب ميح مانع بين اوريس لكوريتا مول كداس كى حیات بھی معنتی حیات تھی اس کی موت بھی معنتی موت تھی، آیے اس موضوع پر بات کریں، اگریمی موضوع آپ کو برا پند ہے تو چلوای موضوع پر بات کریں لیکن آپ ایے مسیح کی بات کریں دوسروں کی پھر کرلیں گے بعد میں ، تو قطعان بات پر آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ كيونكه بحربم وه لے ليتے بين اجومرزانے نشانيال كسى بين خورسيح عليه السلام كى - ايك ايك پوچھتے جاتے ہیں کہ پیٹابت کردو کہ مرزامیں بینشانیاں تھیں، کیکن ندمرزا کی حیات پر بحث کرتے ہیں ندموت پرجیبا میں نے شروع میں بتایا کدمر مدوں کے سامنے خدانے اس کو ذلیل کیا ہے۔عبداللہ آتھم کے سامنے، انوار الاسلام میں لکھتا ہے کہ جس دن بیدن گزرا سب عيسائيوں نے جلوس نكالے، انوار الاسلام ميں لكھا ہے كہ ميں بيٹھا تھا بوايريشان، كفر ناج رباتها كليول يس،اسلام كانداق ازايا جارباتها كدايك فرشد نازل مواجوسرتا ياخون يس لتھڑا ہوا تھا تو میں بھی اس کو دیکھ کر جیران ہو گیا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہتا ہے آج آسان رہمی سارے فرشتے ماتم کررہے ہیں۔آگے ای کتاب کے چند صفح آ کے جا کراکھتا ہے جواس چین گوئی کوجموٹا کہتا ہے اس کوولد الحرام بننے کا شوق ہے تو اس کو بینیں پہتد کہ میں نے بچھلے صفح پر کیا لکھا ہے ایکلے صفح پر کیا لکھ رہا ہوں، اللہ تعالی اس فتنہ سے مسلمانوں کومحفوظ فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ٥

# المل سنت والجماعت حنفي

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى. اما يعد : تصهيد [

دوستو، برزگوااللہ تبارک وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے
اپنی ساری محلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اللہ تعالی کے
احسانات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے پاک
پیمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جن میں سب سے پہلے پیمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔
اور آخری پیمبر حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہیں۔

#### رسول الله عَبْيَالَةٍ كَي عالمگير نبوت

الله تبارک و تعالی نے بہت سے پیغیر بیجے۔ ہرقوم میں آئے ہر علاقے میں آئے ایک وقالی نے بہت سے پیغیر بیجے۔ ہرقوم میں آئے ہر علاقے میں آئے وہ جانے کے لئے آئے ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت میں علیہ السلام تک جننے پیغیر جوشر یعتیں لائے ان کی مثال موی پیولوں کی تھی۔ بیسے کرمیوں میں گرمیوں کا پیول خوب بہار دکھا تا ہے، لیکن جب سردی شروع ہوجائے بیسے کرمیوں کا موجائے ، تو اس کی چیاں بھر جاتی ہیں۔ وہی مالی جوردزانداس پر پانی گرمیوں کا موجائے ، تو اس کی چیاں بھر جاتی ہیں۔ وہی مالی جوردزانداس پر پانی کے اتھا اس کو اتا دکر بھیک دیتے ہیں کے اتھا اس کو اتا دکر بھیک دیتے ہیں

اوراس کی جگرسردیوں کے چھول بودیئے جاتے ہیں۔

تورات، انجیل، زبور بیموی چول تھے۔ اسے اپنے دانوں میں انہوں نے انانوں کی راہنمائی کی۔اورشر بعت کی خشود سے انہوں نے انسانوں کے ذہوں کومعطر فرمایا لیکن حفرت محدرسول الله عظی اورآپ کی شریعت سدا بهار محول کی حیثیت رکھتی ہے جوزمانے کی قیدے آزاد ہے، گری اور سردی، بہار وخزال اس کی رونی بوحتی ہی جل جاری ہاور برحتی بی رہے گا۔ ندکوئی جغرافیائی مدے کرفلاں بارورتک حفرت محد رسول الشعطية كى نبوت باور پراس كي آك كاعلاقد كى اور يغير كى نبوت كاب نه کوئی تاریخی مدیں ہیں کہ فلاں تاریخ تک آنخضرت اللہ کی نبوت چلے کی۔ پھراس کے بعد کوئی اور نی تشریف لانے والے ہیں۔ ندکوئی زبان اور رنگ کی قید ہے کد عرب والوں ك لئے تو حضرت نى بيل ليكن سرائيكى والے كسى اوركو تلاش كرليل \_الكريزى والےكسى اور نبی کو تلاش کریں۔ ندر گوں کی قید ہے کہ گورے کے لئے تو حفرت نبی ہیں لیکن کالے كى اورنى كى الناش كريى - ايك نبوت بحصرت محدرسول الله عليه كى جو بورى كا نات كے لئے ہاور قيامت تك كے لئے ہے۔

#### مسلمانوں کا اعزاز

تو الله تبارك وتعالى كالا كه لا كه الكه كشكر ب كهمين الله في حضرت محمر رسول الله عَلَيْكُ كَا أَمِّى بنايا \_رسول اقدس عَلِي كا أمتى مونا بدايك بهت بزااعزاز ب\_الله تعالى ہمیں ان کاسیا تالع دار بنادے (آمین)

## اهل سنت والجماعت

رسول اقدس صلی الله علیه وسلم نے ہمارا نام الل سنت والجماعت رکھا۔ آپ

انا علیه واصحابی. جومیرے اور میرے صحابہ اے والی ایک بی جماعت ہے۔ ما انا علیه واصحابی. جومیرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریم، بیوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ .... جب نازل ہوئی تو صحابہ نے بچھا کہ حضرت جن کے چرے میدان قیامت میں روش ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا هم اهل السنة والجماعة وہ الل سنت والجماعت ہیں۔

#### فرمان شير خدا

کنز العمال میں حضرت علی کرم القدوجههٔ کا ارشاد موجود ہے کہ ہم پی پاک علی اللہ کے دارشاد موجود ہے کہ ہم پی پاک علی کے داند میں اہل سنت کہلاتے تھے۔

## فرمان شهيد كربلا

تاریخ کال ابن کیر میں سیدنا امام حسین کا وہ خطبہ ندکور ہے کہ جومیدان کربلا میں آپ نے آخری خطبہ ارشاوفر مایا۔ اس میں یہ بھی ارشاوفر مایا کہ میں نے اپنے تانا پاک حضرت محمد رسول الله علیقہ کی مبارک زبان سے سنا آپ علیقہ فرمارہ سے کہ حسن اور حسین جنت کے وجوانوں کے سروار ہیں اور میں نے یہ بھی سنا حضرت ملی الله علید و کم المراب میں خور مارہ سے حسن اور حسین الله علید و کم محمد میں این الله سنت کی آنکھوں کی شندگ ہیں۔ توسید تا ام حسین نے اپنے آخری خطبہ میں اپنا الل سنت ہونا بھی بیان فرمایا۔ یہی محاب کا طریقہ ہے۔ یہی اللی بیت کا طریقہ ہے۔

### ناجي کون؟

توالله تعالی کا حسان ہے کہ ہم امت محمد بیس سے الل سنت والجماعت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو یقیناً ناجی جماعت ہے۔ اور نجات پانی والی جماعت ہے۔ اب ہمیں بیتو پید چل میا کہ جمارا نام حضرت محمد رسول الشفائلة نے رکھا ہے اور میر بات

انسانوں میں قابل فخر ہوتی ہے۔

#### باعث ففر

میں بعض جگہ جاتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں ہدے فخرے کہ میرے اس لاکے کا عام فٹن النفیر حضرت مولانا احم علی صاحب لا ہوریؒ نے رکھا تھا۔ یہ بوی برکت کی چیز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میرانام حضرت شخ العرب والحجم مولانا سید حسین احمد مذنی "نے رکھا تھا۔ بعض لوگ یہ فوڈی سے بتاتے ہیں کہ حیدر آباد ہیں دوآ دی بتارہ ہے کہ مرد خورت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے رکھا۔ بعض لوگ جھے یہ بتا رہے ہے کہ حارانام حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے رکھا تھا جو مدر سخیر المدارس کے بانی تھے۔ تو ہزرگوں کے نام رکھنے رکھوانے پر فخرکرتے ہیں۔ مدرسہ خیرالمدارس کے بانی تھے۔ تو ہزرگوں کے نام رکھنے رکھوانے پر فخرکرتے ہیں۔

ہمیں اس پرسب سے زیادہ فخر ہے کہ ہمارا نام الل سنت والجماعت حضرت محمد رسول اللہ علی نے دکھا ہے۔ جبکہ کوئی اور فرقہ اپنا نام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ابت نبیس کرسکتا۔

#### مناظره لاهور

چنانچدلا ہور کے مناظرے میں مُیں نے سات روایتیں پیش کیں جس میں اہل سنت والجماعت نام کاذکر تھا۔ میں نے کہا کہ ایک بھی صدیث ہمیں سنادی جائے جس میں حضرت نے فرمایا ہو کہ میری امت میں پچھلوگ ایسے ہوں گے جو فقہ کوئیس مائیں گے، اجماع اوراجتہاد کا افکار کریں گے، ان کا نام الجحدیث ہوگا اور وہ نجات پانے والے ہوں گے۔ تو جن کا نام ہی صدیث میں نہیں ہے کہیں، عجیب بات ہے کہ وہ آج اپنے آپ کو صدیث پر قابض سیجھتے ہیں۔

## سنت وحديث الك الك

الحدولله! تو جمیں اس بات پر فخر ہے گہ ہم اہلست والجماعت ہیں۔ اب ان

ہواروں کو اپنانا م بیس ملتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک بی چیز ہوتی ہے۔

تو جس کہتا ہوں کہ آپ تو یہ فر مار ہے ہیں لیکن اللہ کے نبی پاک اس کو مانے

کیلیے تیار نہیں ہیں۔ خطیب نے الکفایة فی علوم الروایة جی اور وار قطنی نے کتاب
الفعفاء بیل یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ لوگ

آپ کو میرے نام سے حدیثیں سایا کریں گے۔ ان جی سے جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہوں۔

ہوں اور میری سنت کے موافق ہوں ان کو تبول کر لینا لیکن جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہوں۔

اور میری سنت کے موافق نہ ہوں وہ تبول نہ کرنا۔ تو حضرت نے سنت کو حدیث سے الگ

بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح بعض احادیث کتاب اللہ سے مخالفت رکھیں

بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح بعض احادیث کتاب اللہ سے مخالفت رکھیں

توجوفرقد الل سنت کے مقابلے میں اہل صدیث کہلاتا ہے۔ تو پیۃ چلا کہ بیان احادیث پرعامل ہے جوسنت کے خلاف ہیں۔ کیونکہ بیاال سنت کے مقابلے میں ہے۔

کہنے گئے کہ سنت اور حدیث ایک ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں حدیث پاک پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ بھی ایک حدیث پڑھ دیں کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے۔ تی ہم تو فقہ کوئیس مانے۔ اس لئے ہم اہلحدیث ہیں، میں نے کہا کہ بیمی کہیں حدیث میں نہیں آتا۔

حدیث میں بیتو آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کدایک فقیہ شیطان پر ایک بزار عابد سے زیادہ خت ہے۔ بیتو حضرت نے فرمایا کہ دو

چیزیں ایک دل میں اسمی جیس ہوسکتیں۔ حسن اخلاق اور نقد منافق کے دل میں سانہیں سکتیں۔ اب نقد کا افاد کرنے والے کا نفاق حدیث میں ندکور ہے، نقد کی مخالفت کرنے

والے کو صدیث میں شیطان تو کہا گیا ہے۔

لیکن تم ایک حدیث دکھا دو کہ جس میں یہ ہو کہ فقہ کا انکار کرنے والے کوئم
المحدیث کہا کرنا۔ تو بھئ ہم آپ کو کہنا شروع کردیں گے۔ میں حدیث ہو چھرہا ہوں۔ گائی
تونییں دے رہا ہوں کی کو۔ تو الحمد اللہ ہم المسدے والجماعت ہیں۔ رسول اقد سلی اللہ علیہ
وسلم ہے جس طرح قرآن تو از کے ساتھ دنیا میں پھیلا ہے۔ ای طرح اس قرآن پڑمل کر
کے آپ نے مملی نمونہ پیش فرمایا وہ بھی تو از کے ساتھ پھیلا ہے اور ای کانام سنت ہے۔

# سنت کیا ھے؟

توسنت کے کہتے ہیں؟ (سنت کہتے ہیں) قرآن پاک پر عمل کرنے کو، کس طریقہ سے؟ اس طریقے پر جس پر حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اس نمون عمل کوسا منے رکھ کرقرآن پاک پڑھل کرنے کوسنت کہا جاتا ہے۔

توسنت میں دو چیزیں آگئیں، علم قرآن کا اور نمونہ حضرت محدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کا، جس طرح قرآن پاک میں اقیموا الصلوة والی آیت متواتر ہے۔ ای طرح اس پر عمل کر کے حضرت نے جونماز پڑھ کے دکھائی۔ وہ بھی امت میں متواتر ہے۔ دونوں چیزیں متواتر ہیں۔ لیکن بڑے وافعی کہتے ہیں کہ جوقر آن تم پڑھتے ہو پیغلط ہے۔ چھوٹے رافعی کہتے ہیں کہ جوتم نماز پڑھتے ہو پیغلط ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں وسوے ڈالتے ہیں۔ اور بیاللہ کے نجی پاک کی نماز کے بارے میں وسوے ڈالتے ہیں۔

کوئی آدی بے چارہ نمازنہ پڑھے۔اس کو پیدیمی نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں

کی غیرمقلدریتا ہی ہے انہیں۔ان کے پاس جانے کے لئے سیلیٹی عاصدوانے پھررے ہیں۔ بی کھیت میں ہروہ ہیں کمی دوکانوں پر کھڑے ہیں کمی طوال کے وروازوں پر کھڑے ہیں، بعائی آپ کیا کردے تھے یہاں؟ کہتا ہے کر بحق پر سلمالت ب كلدالله ك تي ياك كارد حداب يكن بحد عافل ايدا موكيا ب كفرض تناوك لئ بابتدی نیں کرم اق ہم اے یادوانے کے لئے آئے ہیں۔اب بے نمازوں کو تمازیر لكان والعمار تبليق بمائى اور جب أبيس نماز براكا ديا الاربيا مع وقرمقلدين كا ایک عی دظیف موتا ہے کہ تیری نیس موتی تیری نیس موتی۔استے وسوسےان کے داوں عل پداكري كرك بواره نمازى جوز جائ تك آكر، اگر بوتى تين و كدهر جاكي ـ

#### سنت کی مثال

سنت کی مثال سورج جیسی ہے۔ جیسے سورج دنیا على برجکہ چک رہا ہے۔ تي یاک کا دو یا کیز وطریقہ جو حضرت سے شروع موکر پوری ونیا میں مجیل چکا ہے اس کوسنت کہا جاتا ہے۔آپ کے اس ملکان میں مجی سورج کے بارے میں کوائی ہوئی ہے۔کی آدى نے كواى وى موكدآج سورج فكل موا بـ كيا خيال ب؟ اس لئے متواترات، سندول کی مختاج نبیں ہوتیں۔وہاں راویوں کی بحث نبیں چلتی۔ جب ساری دنیا میں چک رہاہے واب می کو ( کس سے ) بوجینے کی ضرورت کیا ہے۔

مولاتاردم رحمة التدعلية فرمات بي كدا كركوني آدى دو يبرك وقت بازار جار بابوقوتم آواز دے کر ہوچھو کہ اللہ کے بندوا سورج لکل آیا ہے یا نہیں؟ تواس کے قریب جا کر آنکھیں کھول کرد مکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک آواز سائی دے گی۔ وہاں مجھ لینا ہے سب کے لئے كدب جاره بينائى سے حروم ب دو پر كودت يو چور ما ب كرسورج لكلا موا ب يانبيس؟

#### مدیث کی مثال

ادراس کے مقابلے میں جوصد ہے ہائی کی مقال موم بڑی کی ہے مثال کے طور پر رسول اقدی ملی اللہ علیہ وضوفر بلت تو اس کی مقال مرسول اقدی ملی اللہ علیہ وضوفر بلت تو اس میں اللہ کی تعدیق کی تع

کابوں میں وضو عمر کی کرنے کی صدیث ہے۔ صدیث بھی گی کلاوں میں سیم کی ہے کہ معزت نے وضو کے بعد ہیں و کنار فر ملیا تجرائی وضوے تفائدالوا قرمالی۔

اب میں آپ ہی ہوچھا اول کرآپ ایک وال و خوش وال ہو جو کر گی نہ کریں او آپ کو وال میں ہوچہ کر گی نہ کریں او آپ کو والم مت کر سے گیا نہیں کرتے ہو گا اور اس میں مار ملامت

کرے گا انہیں؟ کرے گا۔ آپ کا ول مجھوڑے گا آج وضو پورائیں ہوا سنت کا قواب انہیں ہوا سنت کا قواب انہیں ہوا سنت کا قواب انہیں ہوا۔ لیکن کننے وضوز عرکی بیں آپ نے کئے جس کے بعد یوں و کناد کرنے کے لئے

آپنیں گئے۔ ق آپ کے دل نے بھی آپ کو طامت کیا کہ آپ نے سنت کا اواب حاصل نیس کیا۔ بھی نیس ،اس لئے کہ وہ سنت ہے تی نیس۔ وہ قو حدیث ہے۔

حرى كماناست بداب جب دمضان شريف آتا ب برجك جهال مسلمان

آباد ہیں بحری کمی ہے لوگ کھاتے ہیں۔ اگر کسی دن آپ بحری نہیں کھا سکے تو آپ کہد دیے ہیں کہ آج بحری رہ گئی تی آگوئیں کھی۔ آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں آج ایک سنت کا تواب نہیں ال سکا۔ بددل میں بالمنظاتی ہے یانہیں؟ (آتی ہے) اس بحری کی روایت بخاری میں موجود ہے۔ اس بخاری میں سنت کان بیا شروھو

صائم ..... کی روایت بھی ہے۔لیکن بھی آپ کے دل نے جنجور اگر روزے کا ثواب کم

الما ب يا خلاف سنت ره كيا به كيونك روزه ركه كرمباشرت نبيس كي كي كيون نبيس ول مجنجوزتا؟اس لئے كه يدسنت بى نبيس، مديث ب\_

تو ہم اہلسدے ہیں۔اللہ پاک کے نی کاس طریقہ کو اپنانے والے جوسورج كى روشى كى طرح دنيا ميس كهيلا مواب والجماعت سے مرادتو المسد عصاته بم اين آپ کو والجماعت بھی کہتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑمل کر کے جو پچھلی نبونہ پیش فرمایا۔اس کواپنے سامنے کسی کتاب میں تکھوایا نبیس کہ نماز اس طرح يدهنى بيالكموايا؟ (نبيس) بالكل نبيس كلموايا ..

اب وہ کیسے پت چلے جبکہ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے کتاب نہیں الکیوائی لیکن لا کھے زائد نمونے صحابہ کے تیار کردیے۔ سارے نمازیں پڑھے تھے۔ ہر گھڑیل نماز ردهی جاری ہے۔ کوئی مسلمان کھر ایسانہیں ہے۔ جہاں نمازنہیں بردھی جاری، بلکہ نماز کا تواترتو قرآن یاک کے تواتر سے وی زیادہ ہے۔ روزان قرآن پاک بر کھر میں نہیں پورا ردها جاتاليكن نمازياني وقت بركمريس ردهي جاتى ہے۔

اب آپ کوکی به متاع که به جوقر آن پوری دنیا پرهدی ہے۔اس میں ایک المات من درا اختلاف ہے۔ بیفلال کتاب میں بول کھی ہے۔ تو آپ کے دل میں وسوسة من كاكمة متوار قرآن كوچود كر اسورج كى روشى كوچود كركسى موم بق كى الماش ميل آپ تکلیں۔اس طرح توار کے ماتھ جونمان پرجی جاری ہے کوئی آکراس کے بارے من وسوسہ پیدا کرے۔ تو بھائی اگر آپ تبول کرتے ہیں تو یہ آپ کی گزوری ہے۔ اگر يور رافضون فرآن كي قرأت من اختلاف چيرليا اورچو في رافضو ل في ايمير مجتدين كا اختلاف چيرلياتو يادر كيس جس طرح بم يهان قارى عاصم كوفى رحمه الله كي

قرات اور قاری حفص کی روایت پر قرآن پڑھاتے ہیں ساری عربوگی ہے ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا تواب ال رہا ہے یا کم؟ کیونکہ دس قاریوں کی قرات آپ س چکے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک حرف قرآن کا پڑھنے کی دس نیکیاں ملتی ہیں قواس کئے ہم تو قاری عاصم کی قرات پر پڑھ رہے ہیں قو کیا ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں یا کم؟ (دس) کیوں قرات اگرچہ ایک کیکن قرآن قو پوراپڑھا گیا ہے۔

## سنت کے چار طریقے

ای طریقہ سے اللہ کے نی پاکستان کی کست کے چارطریقے ہیں۔ان میں
سے ہم حنی طریقہ پرنماز ادا کررہے ہیں۔ تو ہمیں پوری سنت پر مل کرنے کا تو اب الربا
ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ دس قر اُ تیں ہیں۔ایک قر اُت پڑھنے والے کودسواں حصہ ملتا ہے تو اب
کا نو حصہ نہیں ملتا۔ای طرح یہ دھوکہ دینا کہ چار فداہب ہیں۔ایک امام کی تقلید پر چوتھا حصہ
دین پر ممل ہوتا ہے اور تین حصرہ جاتے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے اور پھی محی نہیں۔

تو ہرامام نے بوری سنت کو مرتب فرمایا ہے۔اس طرح ایک امام کی تقلید کرنے سے بوری سنت پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کا تو اب عطا فرمار ہے ہیں۔اس لئے کہ ہم بوری سنت پرعمل کررہے ہیں۔

اب عوام كے سامنے اس طرح كى باتيں كرنا كہ چار كلائے ہو گئے دين كے،
چاراماموں نے كرد ئے۔ آپ يل سےكوئى حاجى صاحب تشريف فرما ہے يہاں؟ تو يل
پوچھتا ہوں كہ آپ جو ج كرك آئے ہيں۔ وہاں تو چار كلائے ہيں آپ كوكون ساكلاا ملا
ہے۔ پہلا يا دوسرايا تيسرايا چوتھا؟ تو آپ يمى كہتے ہيں كہم تو پورا ج كرك آئے ہيں۔
كتى نمازيں فرض ہيں؟ (پانچ) ان بي سوا نماز حنى پڑھتے ہيں۔ اور سوا شافعى پڑھتے

ہیں۔ سوا سوا ہے نا چار کھڑے جو ہو گئے دین کے۔ رمضان کے مہینے میں چار ہفتے ہیں تو حنی ہے۔ سوا سوا ہے ناچار کھٹے ہیں اورس سے گئے ہیں مارے؟ وہ جھوٹ ہولئے ہیں یا دوس سے گئے ہیں مارے؟ وہ جھوٹ ہولئے ہیں کہ چار کھڑے ہو گئے؟ جب آپ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پورائج کرتے ہیں، پوری نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھرید دھوکہ دینا کہ ایک نے وہ کے وہ کی کہتا ہے کہ ایک خوار کھڑے کے دین کے چار کھڑے کردیئے ہیں قرآن کے وہ کہتا ہے کہ قاری صاحبان نے وہ کھڑے کردیئے ہیں قرآن کے وہ کھیں)

موجرانوالہ سے آیک کتاب چھی اس گانام رکھا ہے۔ ایک دین چار ندہب، میں نے کہا کہ آپ پہلے لکھتے کہ ایک قرآن دی قر اُٹیں، پھرفقہ کی باری آئی چاہئے تھی نا؟ (جی) آپ نے وہاں سے شروع کیوں نہیں کیا؟ ایک نی اور صحاح ستہ یہ می لکھ دیتے اب مے صرف خالص وجو کہ ہے اور پھر بھی ٹہیں۔

#### هم هنفی کیوں هیں؟

میں پوچے ہیں کہ آپ کا فیجب کیا ہے؟ ہم کتے ہیں کہ خی، بی محدی کوں نہیں؟ میں نے کہا کہ فیجب کا معنی راستہ ہوتا ہے۔ ہمارا فیج ہے ایا ہے؟ کہ فیجب میں نے کہا کہ فیجہ کا معنی راستہ ہوتا ہے۔ ہمارا فیجہ خی ہے، ہماری منزل محدی میں ہے ہے۔ راستہ جو ہوتا ہے وہ خود مقسود نہیں ہوتا، راستہ تو کسی منزل تک پہنچانے کے لئے بتایا جا تا ہے۔ فیجب پوچنے کا مطلب بی تھا کہ آپ براہ راست اللہ کے نی سے اللہ کے ساتھ نہیں ال سکے تو آپ کے مطلب بی تھا گئے ہے کہ مقصد تھا نا؟ تو جب باس نی سے تا ہے کی مقصد تھا نا؟ تو جب فی بے آپ کی مقصد تھا نا؟ تو جب فی بے آپ نے بوچھا تو ہم نے فیجہ بتا دیا کہ ہمارا فیجہ ختی ہے اور ہماری منزل کیا ہے؟ (راستہ) میں آپ سے پوچھتا ہوں ہے؟ (راستہ) میں آپ سے پوچھتا ہوں ہے؟ (راستہ) میں آپ سے پوچھتا ہوں

كرآب كمك كيمى داست بين يانيس ؟ (بين )بدراست ملك كي موت بين يا الزنة كم ليح؟ ( على مح لمة ) و خاصب الدبدي على مرك الم بين الزن كم لمة نبیں ہیں۔ یاور کھنا ہی آپ سے ہو چھتا ہوں اگر کوئی شخص ملک کے راستوں کو قو رتا ہے تو وہ ملک کا وفادار بے یاغدار ہے؟ (غدار ہے) حس طرح ملک کے راستوں کوتو ڑنے والا غدار بے۔ تو نی اللہ کی سنت کے راستوں کو توڑنے والا نی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے۔ان راستوں کے بغیر جمیں سنت نہیں ملتی۔ تو میں نے کیامتی بتایا ندہب کا؟ (راستہ) یادر بھایانیں؟ (یادر ب كا) اور رائے كس كام كے لئے ہوتے ہى؟ ( علنے كے لئے) کہاں پیچاتے ہیں؟ (منزل پر)اب آپ کے ملک کے راستوں پرمزکاری لوگ بھی سفر کررہے ہیں، غیرسرکاری ہی، نیک بھی سفر کررہے ہیں اور گناہ گار ہی، اگر کوئی مخص بد راسته چود کرجما ژبول میں چھتا جرے۔ تالیوں میں بھکتا چرے، تو پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ آوادہ کرد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فیر مقلد ہے۔ کیونکہ جس راستے پر ملک کے سارے طبقے جل رہے ہیں وی اصل راستہ ہے۔ بینداجب وہ ہیں جن پر ہزاروں اولیاء الله عليه بزارول سلاطين حفى كزرے، بزارول مفسرين، بزارول محدثين، كروڑول موام، ان راستوں کو اگر کوئی جھوڑ کر جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کرے نالیوں میں لیٹنے کی کوشش ارے، تواے آوارہ کردنہ کہاجائے تو کیا کہاجائے؟

# قرآن اور صاحب قرآن

ہم الل سنت ہیں۔ اور بی نے سنت کا مطلب بتایا رسول اکرم میں کا وہ نمونہ عمل اور وضاحت سے عرض کروں کہ یوں سجھ لیں کہ قرآن دو ہیں۔ ایک فظی قرآن اور ایک علی ۔ قرآن کی تغییر حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل ہے، یکی آپ کا

مونمل قرآن کا چرے دار ہے۔جو پھرتشر تع حضرت کی پاکسنت سے ہوگی اس کے خلاف کوئی تشریح قابل اعماد نہیں۔ اور حضرت نے اپنی سنت کے ایک لا کھ سے زائد مونے تیار کردیئے اپنی مگرانی میں۔وہ ایسے مونے تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالي كاطرف ے آگيا اولئك هم المؤمنون حقار رضى الله عنهم ورضوا عنداللدان براضى باوروه الله تعالى سرامنى بين-ان كومان كى وجهس مارے نام مں لفظ والجماعت ہے۔ جب کسی فرقے کے نام میں لفظ والجماعت نہیں ہے۔ کوئی مینیس کہنا کہ میں الل قرآن والجماعت موں مجمی سنا آپ فے؟ میں الل اعترال والجماعت بول\_ من الل شيعه والجماعت مول من الل حديث والجماعت موں۔کوئی بھی نہیں کہتا۔ ۲عفرقے آپ کے نام پراعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپ نام اللسنت كيساته والجماعت كول كتي بين؟ جبكه وفي اور فرق نيس كبتا اورووقوبات الاناجانة بين، وه كت بين كرمين بيناؤ كرقرآن كال ب-الله في كى سنت يكى كال ب يا ناتم؟ كياخيال بآبكا؟ (كال) اكرست كال بو تو السنت بعي نام كال بونا جائد ليناتس؟ (كال) فركت بي كدوالجماعت كول جوزابآب نے؟ وہ کون سائقص ہے جس کووالجماعت کے ساتھ آپ نے پورا کیا ہے؟ ۲ فرقوں کا اعتراض ہے آپ کے نام پر۔

## ایک اعتراض کا جواب

تواس اعتراض كا جواب ميس محد لينا جائة كرنيس؟ (سمحد لينا جائے) مم كت ين كرسنت كالل ب- يدوالجماعت كالفظ ساته اس كيفيس بكرسنت على كونى تقص تعاراس ونيامس ايك عجيب طريقه ب كديهال لوگ نقليس بنانا شروع كرديج بيس ك ) سي نبول كرمقا بل على جوف في بنائك ك يانيل ؟ (بنائ ك ) سي ادلياء الله ك مقالم بن جوف ملك بنمائ كا يانس؟ (بنمائ كا ) سي علاء ك مقابلے میں دنیادار بنائے کئے یانیں؟ (بنائے کئے)دوا کی جلی بنائی کئیں۔

الله ك پاك يغير صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه لوك ميرى سنت كويعى رہنے نہیں دیں مے۔اس کی بھی نقلیں بنانی شروع کردیں مے۔ ایک دونظیں فیس المنقلیں بنیں گی اب الفلیں ہیں۔ دوائی میں قو دموکہ ہو کیا جعلی کمپنی کی ل گئی۔ جارروپے یادی روبے ضائع ہوے تو اس کا کوئی نقصان مجی مواقو اس کا تدارک مجی موسکا ہے۔ تو اللہ ك نى ملى الله عليه وسلم كى سنت جس يرونياجال دونون مقامات كى كاميايون كادارومدار ہے۔تواس کی بجائے اگر میں کوئی چیل جائے تو شہ ماری دنیاری شا خرص دیں۔ قربمی فراب حربمی فراب توجس طرح جم بینیس جاید که یاالله دس روی کا انجکشن لینا ہے۔ دس رویے کھرے وے رہا ہوں کہیں جعلی دوائی ندل جائے۔ کسی آوی کا ول چاہتا ہے یہ؟ (نہیں) تو ہرآ دی کی خواہش ہے کہ اللہ کے نی کی محمح سنت ہمیں ال جائے۔ ان کا سی طریقہ میں ال جائے۔ابوہ کہال سے طع؟ برآ دی کمدرہا ہے کممرے یاس ب-دوسرا كهدراب كدير عال ب؟اودآب في ووساب كد:

تموتما چناباہے گنا

جوزیادہ جمونا ہے وہ شورزیادہ محارہا ہے۔ بوے اشتہار شائع کرتا ہے۔ ۵۰ ہزار،۵۰ ہزار،اور جو ہے ہیں وہ چینے بازیاں نہیں کرتے۔ توشیخ سعدیؓ کی ایک بات ان کو ياد اوكن بكدوه كربين إس

#### معك آنست كهخود بويدن كعطادة كويد

مج ين كرجب ما ب ياس بيادين معدد ب قرين كالركام بهدوه

انشاء الله الله على جاكل كالله الله المعتبرة الجاسك كل المين كتب بين كسيد الله الدي كا

عرورت اللي المينالات كاخرورت فيل الدي والاحت كرك بيش إلى

تورسوله باك ملى المتعطيد وملم فريالك وسب بيمك تقليل بن جائي كانو

امل كس كياك وركى؟ منا الما عليه واصحفايي.

اب آیک آئی آپ کو عدی نتا دہا ہے۔ آب ہو چھتے ہیں کہ یہ جو آب نے مطلب کالا ہے یہ کہاں سے لیا ہے۔ کہتا ہے کہ شک ف مطلب کالا ہے یہ کہاں سے لیا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہ شک فی کہ میں ایس میں کہ اواز نے سجھا ہے۔ تیم اکبتا ہے کہ تیل نے سجھا ہے۔ اس طرح ۲ کے تک میں، میں کی آواز

آرى ہے۔ ہماں نى ياك علامة كا محاديا كہ بكا قرائى كى بنياد ہے۔

بہلا غیر مقلداس کے رد موافقالنا جور معند .... " بین" کمدر کیا۔ای " بین" فی از دار کے اس کے اس کے اس کے اس کی ا نے اس کو برباد کیا تھا۔ تو ای کئے بیر چی مار ڈائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ بین نے سمجما یہ کہتا

بي كرين المراجعة المر

ہمارے نام علی سنت کے ساتھ والجماعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سنت نی کی ہے،
سیمنا صدیق کا ہے۔ سنت بڑی کی ہے، تکھنا فاروق کا ہے۔ سنت نی کی ہے، جمنا خلفاء کا
ہے۔ عشرہ بشرہ کا بجھنا ہے۔ فہم بدروالوں کا ہے۔ احدوالوں کا ہے۔ بیعت رضوان والوں کا
ہے، تو یہ والجماعت اس لئے نہیں ہے کہ سنت بیل تقص اور کی تھی۔ بلکہ میں کے مقابلے
میں، جو میں کہتے ہیں ان کے مقابلے میں صحابہ کی والجماعت مانتے ہیں۔

آپ بازار میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے نقالوں سے ہوشیار رہیں۔لکھا ہوتا

ے نا؟ (بی) جو خص بہ کہتا ہے کہ میں محمدی موں۔ ابد بکری نہیں وہ نقال ہے؟ سچا محمدی بنے کے لئے ابد بکری بنا ضروری ہے۔

ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ خدا کو ہندو بھی مانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔عیسائی
بھی ، سکو بھی ، یبودی بھی ، لیکن خدا کو مانے کا صحیح ایک بی طریقہ ہے جس طرح حضرت جمد
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مانا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی پاک علیقے کو مانے کے دعوے
داراے ہیں لیکن سچا مانے والا وی ہے جس نے صحابہ کے طریقہ پرآپ کو مانا ہے۔ جوخدا کو

نی سے الگ کر کے بھٹا جا ہتا ہے وہ خدا کا نام لے کر دھوکہ دے رہا ہے۔ جو نی کو محابہ سے الگ کر کے بھٹا جا ہتا ہے وہ نی کا نام لے کرلوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔

ایک جھے کہنے لگا کہ میں تو عمدی ہوں الو بکری نہیں، میں نے کہا کہ تھیک ہے۔
تیرے جیسا پہلے بھی محمدی گزرا ہے عبداللہ بن سبابتو عبداللہ بن سباجیسا محمدی تو بن سکتا ہے،
عبداللہ بن مسعود جیسا محمدی نہیں بن سکتا ۔ تو عبداللہ بن الج جیسا محمدی تو بن سکتا ہے، لیکن تو
عبداللہ بن عرجیسا محمدی نہیں بن سکتا ۔ تو اس لئے ہمارے نام میں لفظ والجماعت بھی ہے۔
کیونکہ اللہ کے پاک پنج برنے پوری جماعت تیار کی ہے سنت کیلئے ، کتاب نہیں المعموائی ،

## حال مناظره

وہ پچھلے دنوں ایک مناظرہ تھا۔ جب شرائط طے ہونے لگیں۔ بیس نے کہا کہ دیکھیں اپنی دلیل کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کہتے جیں کہ ہم قرآن اور صدیت کے سوا کچھ نہیں مانتے ٹیم دلیل کی پابندی سنت رسول نہیں مانتے ٹیم ہے۔ میں نے کہا کہ ہم چار دلیلیں مانتے ہیں۔ کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ کا ایک ہے جس طرح ملک کے اللہ ایک ہے جس طرح ملک کے اللہ ایک ہوتی ہے کہ خود قانون ساز آ کین اور متن کی ہوتی ہے کہ خود قانون ساز

المبلی این قانون کی کی قابل تشریح چیز کی تشریح کردے۔اب اس کے خلاف کی کی نہیں سى جائے گى۔ قياس شرى كى وى حيثيت ہےكہ باكى كورث كا چيف جسس قانون سے فيعلداستنباط كر كمستك كافيعلدد \_ ملك اس فيط كواتن إجيت ديتا ب كدوه قانون كى کتاب.P.L.D میں محفوظ کر لئے جاتے ہیں۔ مبتنے ماتحت جج ہیں ملک کے وہ سارے اس کے حوالے سے فیصلہ لکھتے ہیں۔.P.L.D کے حوالے سے اور اگر ایک جسٹس نہیں پورافل بینج بیٹے کیا ہے وہ استنباط کر کے فیصلہ کررہے ہیں۔ آپ کے قانون میں اس کو کہتے بیں سریم کورٹ۔ ہارے ہاں کہتے بیں اجماع امت، اب میں آپ سے بوچمتا ہوں کہ جوآدی جسٹس کے فیطے کوسلیم میں کرتا وہ قانون کا باغی ہے یانہیں؟ (ہے) اور جوآ دی سريم كورث كے فيلے كوشليم نبيل كرتا وہ باغى بے يانيس؟ (ب) كيونكه فيصلوں كا نفاذ تو ان عدالتوں کے ذریعہ ونا ہے ملک میں، جوان عدالتوں کے فیسلے کوشلیم نہیں کرتاوہ باغی ے، اب در مخارے، مراب ہے، اس کی بالکل وی پوزیش ہے جو P.L.D. کی پوزیش ہے۔ ماتحت جج صاحبان جو ہیں،سینترسول جج وغیرہ ان کی حیثیت آپ کے ہال مفتی صاحبان کی ہے۔ جیےوہ P.L.D کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں و فیصلہ بیفتو کی میں قال ابو حنيفه كهركه بي،قال صاحب درمختار كهركه بيردقال في الهداية كه کر کھتے ہیں۔ جس طرح P.L.D. کی حیثیت کو مجروح کرنا قانون سے بعاوت ہے، ای طرح اسلامی فقہ جو ہے قانون کی کتابیں،اس کے خلاف کہنا بعاوت ہے۔

## سند یافته کون؟

تو ہم اہلست والجماعت حنی ہیں۔ ہمارے بیتنوں جولفظ میں بیہمارے نام کی متصل سند بھی ہے۔ سنت میں نسبت اللہ کے نبی پاک سے ہے۔ والجماعت میں نسبت

آپ کے صابہ کے ساتھ ہے۔ اور حنی میں سیدنا امام اعظم ابوطنیف کے ساتھ ہے۔ صحابہ بی کے ساتھ سے مسئد متصل ہے یا گی ہوئی ہے؟ (متصل ہے) صحابہ براہ راست نی سے طے یا نہیں؟ (طے) امام اعظم ابوطنیف بھی براہ راست صحابہ سے طے بین۔ ہمارے مسلک کی سند متصل بھی ہے اور بجیب بات ہے کہ صرف مشاہدہ پر بنی ہے۔ صحابہ نے اپنی آ محمول سے صحابہ آنکھول سے نبی پاک کوئمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔ میرے امام نے اپنی آ محمول سے صحابہ کوئمازیں پڑھتا ہوا دیکھا ہے: الشاہد ہواہ ما الا ہواہ المعائب، تو یا در کھنا ہم سند والے بیں، دہ بے جارے بسند ہیں۔

جب کوئی غیرمقلد بات کرے قو پہلے تین دفعہ یہ کہدلیا کریں کہ اللہ کاشکر ہے کہ ہم سند والے ہیں۔ اور وہ بے چارے بے سند ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سند والوں پر بے سندے اعتراض کرتے ہیں۔

#### لطيفه

دہ کہتے ہیں کر کمی گاؤں میں سارے ناک کے ہوئے تھے۔ وہاں ایک ناک والامہمان چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ ہولے تو یہ ہماری بے عزتی کرے گاتم شور مچادو ناکوآیا، ناکوآیا، یعنی ناک والاآگیا۔ اتنا شور مچایا انہوں نے ، یہ سمجما کہ شاید ناک بھی کوئی عیب ہے وہ ناک چمیا کروہاں سے بھاگا۔

تو یمی حال بید حفرات ہمارے ساتھ کردہے ہیں۔ حدیث کی کتابیں ہماری، فقد کی، کتابیں ہماری، فقد کی، کتابیں ہماری، فقد کی، کتابیں ہماری، فقادی ہماری، فقادی ہماری، فقادی ہماری، فقادی ہماری، فقد کی میں ہماری، فقد کی ہماری، فقد کر ہماری، فقد کی میں ہماری، فقد کی ہماری

## تين الفاظ تين مقاصد

ية تين لفظ بين ان من تين مقاصد بين المسنت مين نبت كن كى طرف ع؟

(الله پاک کے نی سلی الله علیہ وسلم کی طرف) الله نے ہمارے نی سے ایک ایسا کام لیا جو پہلے کئی ہے۔ ایسا کام ایا جو پہلے کئی نی سے نیس لیا۔ وہ کیا تھا؟ یحیل دین کا اعلان بر معرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کئی پیغبر نے یہ اعلان نہیں فر مایا تھا۔ تو ہمارا دین کامل ہے۔ اگر ای بات پر آپ سوچ لیں، ای ایک بات کو پکڑ لیں تو دنیا میں کوئی مائی کا لال آپ سے بات نہیں کر سے گا۔

## نماز جنازه اور غیر مقلدین

وہ آپ کوئمیں کہ آپ کی نماز غلط ہے، تو آپ کہیں اچھا پوری نماز دکھا دیں۔ اب براس كرس كى بات نيس -ايك نوجوان محص كين لكا كديس جار بابول ميرى شادى غیرمقلدوں کے ہاں ہوئی ہے، تو وہ باتی کرتے ہیں اور وہاں فو تیدگی ہوگئی ہے میں وہاں جار ہا ہوں۔ میں نے کہا کر میک ہے۔ان سے کہنا کہ بہل تکبیر کے بعد ثنا و، تعوذ ،تسمید، فاتحد، آمین اور سورت بیر برطتے ہیں۔ چھ چزیں ای ترتیب سے بہل تکبیر کے بعد ہمیں کی حدیث میں دکھادیں۔ دوسری تلبیر کے بعد خاص درود ایرامی بھی ہو۔ اور تیسری کے بعد سوله سرّ و دعا ئيں ، يه سوله سر و دعائيں پڑھتے ہيں نا؟ ايك نہيں پڑھتے كه حضرت نے جملى سول سر ودعائيں بڑھی موں۔ میں نے پوچھا كەآپ كيوں اتنى دعائيں بڑھتے ہيں كەجى ميت واليخوش موجائين،اس لئے ہم سارى دعائين اسمى كريستے ہيں۔ تويس نے كما ك ثام ك بحى بهت صغ بيں - خدا كوخش كرنے كے لئے وہ بھى سارے پڑھ ليا كريں -کونکہ اللہ کو بھی خوش کر لینا جا ہے اور ورود بھی جالیس سے زائد ہیں تو وہ بھی سارے بڑھ الياكرين تاكدائي ديرين اورجمي جنازے تيار موجائيں۔آدى كام ميل لكا بھى رہاللہ بھی خوش ہو جائے ،اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے اور وہ میت والے بھی خوش ہو جا کیں

ادر بن كري المالي المالي والمحافظ عديا كل كراجا في عامل كالركا

ے، اور کار کر بھی تھیں کے بعد ملام بیآب دکھاؤی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جا کر ہو چھا کہ تی آپ جو تماز جنازہ ہوجے ہیں بہ کہاں

ب المركز المراق المراق

ائی نے کیا کہ اگر آپ جھے بخاری بھی ممل جنازہ دکھا دیں۔ بس غیر مقلد بھی ہوتا ہوں، اور دن بزاررو پیآپ کوانعام بھی دیتا ہوں۔

بمارية تعليم الاسلام على بوراجناز ولكعابواب-ابال واورغسرا ياكرد يكموكيا

کمدرا ہے؟ دوسرے مدرسین کیا کہ بخاری شریف سے جنازہ دکھانا ہے۔ لایا، اب کتاب

الجنائزتوكی صفح بیں لیمن جنازہ بیں اس میں ،و مکمنار ہاو مکمنار ہال گیا ہے۔ کیا ملاہے؟ حضرت نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی چارتکبریں کہیں۔اس نے کہا ٹھیک

إلى الله الله اكبوء الله اكبوء الله اكبوء الله اكبوء الله اكبوء الله اكبوكما كرآب كا

جنازہ ہو گیا ہے؟ ہم تو اتنائ پر حیس کے، کیونکہ یہی بخاری شریف میں ملا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ بوا پریشان پسینہ بہررہا ہے بے چارے کا، کہا کہ اچھا میں اور کتاب لاتا ہوں۔

كبتاب يهل جموث كيول بولا تها بخارى شريف كانام ليكر، پمركم لكانيس واتح كالفظ بعى

ہے۔ بداللہ پاک کے نبی کی مدیث میں ہے یا محالی کے قول میں ہے؟ اس نے کہا کہ نبی پاک کی مدیث تو نہیں محالی کا قول ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ لکھ دیں کہ ہم چار تکبرین تو

نی یاک کے جنازے والی کہتے ہیں۔ اور جوفاتی پر منے ہیں مالی کا قول ہے۔ اور سے بتا کی کہ بخامی سے دکھا کی کہ فاتحہ کیلی جبیر کے بعد ب یا دوسری یا تيرى مديث س دكما كي اب يوال ذكرى فيل بكر كالكيرك بعد فاتحرب يا دورری کے بعد ہے یا تیری کے بعد ہے اچتی کے بعد ہے۔ جناز ورد منے جاتے وت رائے میں پر منی ہے یاوالیس آ کر پر منی ہے۔ وہ مجھے کیسر بتادین اکر میں اوگوں کو بتاؤں كهيس جوجنازه بره كآيامول وه خالص في والاجنازة يس قار يحدني والاتما كحامتي والا تعاادر جار تجبيرين موكتي ايك فاتحد موكل اسميت ك لئ محد يجي تيس كوئى دعا می تبیں بخاری میں۔اب اس نے کہا کہ اچھا آپ کل تک تھیری، ایس نے کہا کہ میں ہفتہ ممبرجاتا ہوں،اس میں کون ی بات ہے۔ یب ایک ہفتر متا ہوں میرے تو سرال کا مرب وي بعي آپ كويد ب كرسرال ك كرين الجي خدمت موتى بدرو تازى بھى موتى ب كتي بيل كرمولوى صاحب يول غائب موس جودن الى وإلى رما وہ آئیں نہ کہیں ہے، ہر نماز کے بعد اوگ جھے سے اوی کہ جارا مواوی بھادیا ہے القانے، میں کہتا تھا کہ یا توب جارہ کہیں مرکیا ہے،اس کوتو جنازہ ہی تیں آتا تھا پر حیس مے کیا؟ كيونك جوجنازواس كابوه مين نبيس آنا-

جوتعلیم الاسلام میں لکھا ہے وہ ان کو پہندئیں۔ تو آپ ان کو کسی حدیث پر پکڑ لیس نماز کمل سکھا دیں بس ، ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ دین جارا کامل ہے۔ آج تک تکبیر تحریمہ سے آھے تک کوئی ٹیس لکلا۔

## میلسی میں خطاب

يسميلي من بيما تفاق تنن جارا مع غيرمقلد، ان كاطريقدد يكموكسا عجيب

موتا ہے۔ بیٹھ گئے۔ یا اللہ تیرالا کھ لا کھ شکر ہے۔ بدالفاظ پانچ چھ مرتبہ کیے۔ مجھے تو پہ تھا کدانہوں نے کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا کہ س بات پرشکرادا کررہے ہو؟ بس جی امتوں سے جان چھوٹ مئی، ہم تو نی والی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا کہ بیجھوٹ ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل، میں نے کہا کہ آپ تو تکبیرتح يمه ك مسائل ہی مجھے حدیث میں نہیں دکھا سکتے۔ کیسے؟ میں نے کہا کہ بدیتاؤ کہ تکبیرتح بر فرض ہے، واجب ہے یاست ہے؟ ایک کہنے لگافرض ہے۔فرض کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ قرآن سے میں نے کہا کہ وہ آیت نکال دیں جس میں لکھا ہو کہ تھیرتح پر فرض ہے۔ قرآن میں نہیں ہے۔ایک کہتا ہے کہ تونے یہ کہا تھا؟ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں جی واجب ہے۔ میں نے کہا کہ آپ واجب کا لفظ دکھا دیں۔ ہم نے کون سالڑنا ہے۔ کہنے لگے کہ سنت ہے۔ آپ سنت کالفظ دکھا دیں۔قرآن یا حدیث ہے دکھا کیں۔ چوتھا کہتا ہے کہ نہ فرض بے ندواجب ہے ندسنت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہی دکھادیں کہ تجمیرتر بدن فرض ہےنہواجب ہےندسنت ہے۔

اب دہ بڑے جران کہ کہاں جا کیں؟ کہا کہ چلو ہم لکھ لیتے ہیں ہم حدیث لا کیں گے میں نے کہا کہ ٹھی انچھا ہے۔دوسرا میں نے کہا کہ آپ امام مجد ہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں تی، میں نے کہا کہ جب آپ ایکے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بجبیرتح یہ بلند آواز سے کہتے ہیں یا آستہ آواز سے کہتے ہیں یا آستہ آواز سے؟ (آستہ) میں نے کہا کہ ذرااس کی صدفیث دے دیں۔ فاموش، کہا کہ ہم یہی لکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یدلا کھلا کھ شکر کس بات پر ہور ہا تھا۔ جس کو تجبیر تح یہ نہیں آتی ، تو تو کہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرالا کھلا کھ شکر ہے کہ تجبیر تح یہ ہمی ہمیں نہیں آتی ، تو تو کہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرالا کھلا کھ شکر ہے کہ تجبیر تح یہ ہمیں نہیں آتی ۔ تو جولوگ بے چارے ہمیں نماز کی شراکط نہیں بتا سکتے ان کو کیا حق ہے؟

## ايك واقعه

لا ہور میں ایک دفعہ ہات ہوئی کالج کے لڑ کے بیٹے جمیس نماز سکھا دو۔ پوری
دکھاؤ۔ اس نے پوچھ لیا کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ واجبات کتنے ہیں؟ وہ بجھ گئے۔ یہ پڑھا ہوا
ہے کچھ، پوچھا کہ کہاں رہتا ہے؟ اوکاڑہ میں، چلا جا یہاں ہے، کیوں 'جی اوکاڑہ والے اللہ
کے نبی پاک کی امت میں نہیں ہیں؟ ان کو نبی پاک والی نماز سکھانی گناہ ہے؟ بس ہمیں پت ہے کو تو جا تا ہوگا اس شیطان کے پاس، اس نے کہا کہ وہ شیطان کیے وہ تو فقہ کو مانتا ہے۔
جاؤ کوئی نماز سیکھنی ہے تو مولا نا عبد اللہ درخواسی کو لاؤ، حضرت پہلے جھے سکھا ویں۔ بعد میں ان کو، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سیکھنے والے کو کہا کہ حسے میں ان کو، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سیکھنے والے کو کہا کہ حسے میں دیں۔

#### مناظریے کا حال

پیر بدلیج الدین شاہ سے مناظرے میں، جب مناظرہ شروع ہوا تو اس نے قرآن ہاتھ میں لیا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں بھی خوش ہوا کہ آج پہلا مناظرہ ہے جس میں غیر مقلدوں نے قرآن ہاتھ میں لیا ہے۔ ورنہ ہر مسئلے میں قرآن ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں سوچنا تھا کہ قرآن سے کوئی آیت پڑھے گا کہ مجتبد کی تقلید نہیں کرنی جا ہے اجتبادی مسائل میں۔

اس میں فرعون کا لفظ ہاس میں ابو صنیفہ کا نام نہیں ہے۔ اس میں قارون کا ذکر ہے۔ اس میں قالدون کا ذکر ہے۔ اس میں قالدون کا فظ نہیں ہے۔ اب بیاس کا طرز تھا، بڑے نعرے لگ رہے تھے مسلک المحدیث زندہ باد، خیر اس نے کہا کہ اس میں سے کا ذکر ہے تقلید کا نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد، میں نے کہا کہ بیآ دمی تو خطرناک ہے۔ ہم قرآن مانے

والے ہیں۔ہم کیا مانیں ان لوگوں کی بات؟

میں نے کہا کہ میں سوچا تھا کہ مولانا کوئی آیت پڑھیں گے۔لیکن مولانا نے

جوانداز اختيار فرمايا بيتواكريبي انداز بتومولانا فرمائيس چونكة قرآن ميس جناز كالفظ

نہیں ہے۔اس لئے جب میں مر جاؤں تو مجھے ای طرح کھینک دینا بغیر جنازے کے،

كونكه ميس فے تقليد سارى زندگى اس كے نبيس كي تھى كەتقلىد كالفظ قرآن مين نبيس تھا۔

اب قیامت کے دن حضرت جی فرعون کو تلاش کرتے پھریں گے کہ یااللہ!

فرعون آج مل جائے کیونکہ فرعون کا لفظ قر آن میں تھا۔ بخاری سے بھا گیس سے کہ بخاری کالفظ قر آن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیخز ریکوتو تلاش کریں گے کہ یا اللہ! آج خزیر

مل جائے میں اس کے ساتھ ہی کہیں چلا جاؤں کیونکہ خزیر کا لفظ قرآن میں ہے۔لیکن

تر فری شریف کو ہاتھ لگانے کے لئے تیار نہیں ہوں کے کیونکداس کا نام قرآن وحدیث

مین بیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب فاقرؤا ما تیسر من القرآن آیت پڑھی جاتی ہے

تو پھراس کے بعد بیمطالبہ کوئی نہیں کرتا کہ قاری حفص کا نام دکھا کیں گے تو ہم قرآن

برهیں گے۔قاری عاصم کا نام دکھا کیں گے تو ہم قرآن برهیں کے ور نہیں برهیں گے۔

اطیعوا الرسول سے جب مراد صدیث لی جاتی ہے تو کوئی مطالبہیں کرتا کہ

صدیث کا لفظ قرآن میں دکھاؤ۔ پھر ہم صدیث پردھیں کے ورنہ نہیں۔ تر ندی ابو داؤد کا نام

حدیث میں دکھاؤ تو ہم مانیں کے ورنہ ہم نہیں مانیں کے ایکین فقد کے بارے میں ائمہ کے نام

کامطالبہ کیا جاتا ہے کہ اماموں کے نام دکھاؤ ہمیں۔ جب ہم مانیں گے در نہیں مانیں گے۔ سرچہ جب نہ جنوب سے اینوں میں اینوں کا مسال کا

کہ جی ہم فقد حنی کواس لئے نہیں مانے کہ بیکوفہ سے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ

ية قرآن بھي كوفد ہے آيا ہوا ہے۔ قارى عاصم بھي كوفي ہے، قارى حفص بھي كوفي ہے۔ تو

بہلے اس قرآن کو طلاق دو۔اس کو چھوڑو۔

اب میں نے جب یوں بیان کیا تو وہاں ایک غیر مقلد پروفیسر بیٹھے تھے،
کھڑے ہو گئے۔انہوں نے کہا کہ پیرصاحب نے براغلا انداز رکھا ہے، پہلے تو نعرے
لگتے رہے مسلک اہل حدیث زندہ باد،ابوہ کہنے گئے کہ پیرصاحب نے غلاانداز رکھا تھا
اس لئے ہم پیرصاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ آیات پڑھ کرمطلب بیان کر دیں،
اس تتم کی جذباتی اور غلا با تیں نہ کر دیں۔امین صاحب سے بھی ہماری یہی درخواست
ہے کہ دہ بھی اس تم کی با تیں نہ کر دیں۔امین صاحب سے بھی ہماری کی درخواست

اب پیرصاحب الشے التقلید و ظیفة الجاهل میں نے ہو چھا کہ سورت کی آیت ہے؟ آپ نے تو قر آن وحدیث ساٹا ہے۔ اب میں اس پرزیادہ نہیں بول رہا تھا کہ میں اس کی ہے ادبی نہ کر دول بی عمر میں بڑا آ دی ہے، اس نے سجھا کہ یہ بات لاجواب ہے۔ اگلی تقریر میں پھر کہی التقلید و ظیفة الجاهل مقلد جائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو رہنے دوایک دفتہ اور معاف کر دو۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہی ایک بات ہے۔ جو لا جواب ہے۔ پھر کہا۔ التقلید و ظیفة الجاهل مقلد جائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ بار بارفر مارہے ہیں آپ یہ سمجھادیں کہ کتا یہ وظیفة آپ کی زندگی میں نمایاں ہے۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين٥

(خطاب بمقام: خانپورمور خدمتی ۱۹۸۷)

# ضرورت فقه في اورمسكله تراوي

# خطبه مسنونه:

الحمد لله وكفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشطيل الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم.

وماً كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم

طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. من يرد الله به خيرا

يفقهه في الدين.

صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشهدين والشكرين والحمد لله رب العلمين.

رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی - رب زدنی علما و فهما.

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد واصحاب سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم عليه

#### تمهيد

دوستواور بزرگوا میں نے آپ کے سامنے سورة توب کی ایک آیت کر بمہ تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ قرآن یاک کی اس آیت میں بھی فقد کا تذکرہ ہے اور نبی اقد سلی الله علیہ وسلم کی حدیث میں بھی فقد کا تذکرہ ہے۔ الله تبارك وتعالى ارشا وفرمات بين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة اورسارے مسلمانوں سے تو یہیں ہوسکتا کہ سب کے سب تکلیں۔معلوم بیہوتا ہے کہ سلمان كى كام كے لئے جارہے ہيں۔اس آيت كے سياق وسباق سے پيد چاتا ہے كہ بى اقدى صلی الله علیه وسلم کے فرمان پرمسلمان جہاد کے لئے جارہے ہیں تو الله تبارک وتعالی فرماتے إلى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ...... تو كيول ند بوك ان کے گروہ میں ایک جماعت نکلے جو دین کی سمجھ حاصل کریں ولینفروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون اوروالس آكراني قوم كودرسا كي اس اميد يركده يجيل یرسورت آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے مبارک دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی جس ونت اسلام عرب کے بہت سے جھے پر پھیل چکا تھا۔اب بات ریتھی کہ جو اوگ نی اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں وہ تو جب کوئی مسئلہ پیش آتا خود حضرت اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے پوچھ لینے لیکن جولوگ دورر ہے تھے نہ تو خود نی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرمسکہ بتانے کے لئے وہاں تشریف لے جاسکتے تصاورندوہ خود ہر ہرمسکلہ یو چھنے کے لئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تو دین آخر انہوں نے بھی سجھنا ہے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان وہ کون ساواسط ہےجس کواللہ اور اس کے رسول قابل اعتاد سمجھیں اور اس کے ذریعہ پہنچا ہوادین

خدا اور اس کے رسول کے نزدیک پہندیدہ ہو۔ تو اللہ تارک و تعالی فرمائے ہیں کہ وہ جماعت فقہاء کے ذریعہ ہے ودین پنچے گاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتاد ہوگا۔ قابل اعتاد ہوگا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قابل اعتاد ہوگا۔

# فقه کی ضرورت اور بنیاد

آپ کے ذہن میں یہ بات آرہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی فقہاء کی بجائے قاری اور حافظ کا نام لے لیتے ، اللہ تبارک و تعالی یہاں محدث کا لفظ فرما دیتے ، قرآن و حدیث کا لفظ آجا تا ، آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فقہ کا لفظ فرما دیا۔ تو قرآن پاک خود ایک کامل کتاب ہے اور اسلام کمل دین ہے۔ اس لئے اللہ نے ایک ہی لفظ ایسا ارشا وفرما دیا جس میں بیساری چیزیں آگئیں۔

## فقه کی بنیاد اور ماخذ

چونکہ نقہ کی بنیاد چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اول، کتاب اللہ شریف، (قرآن پاک) دوم ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوم ، اجماع امت اور چہارم قیاس شرعی، تو جب فقہ کا لفظ بول دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے والا فقیہ قرآن بھی ساتھ لے کرجائے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی ساتھ لے کرجائے گا۔ امت کے اجماعی مسائل بھی سباتھ لے کرجائے گا۔ اللہ کے ناور جو نئے مسائل سامنے آئیں گے ان کاحل بھی قیاس مسائل بھی سباتھ لے کرجائے گا اور جو نئے مسائل سامنے آئیں گے ان کاحل بھی قیاس شرعی سے دریافت کر لے گا تو دین اسلام کے لئے فقہ نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو پہنچانے کا جو قابل اعتاد ذریعہ ہے بیفقہاء ہیں۔

مثلًا ایک آدی ایک علاقے میں صرف قرآن پاک لے کر چلا گیاءاس نے جا

کر قرآن سایا کہ اقیموا الصلوہ ..... نماز قائم کرو۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ گئی رکعتیں پڑھیں؟ تو قرآن پاک میں ان رکعتوں کا کوئی تذکرہ نہیں تو قرآن کے پینچنے کے بعد بھی ان لوگوں کونماز کا کلمل طریقة معلوم نہیں۔

ایک دوسرافخف حدیث کی کتاب لے کر چلا گیا اس میں بیتو ملا کہ خضور علیہ نے خطہر کی چار رکعت ادافر ما کیں گئی ہے تفصیل نہیں کہ کون کون کی رکعتیں سنت ہیں، کون کون کون کون کون کون کون کا بیں۔ یفضیل احادیث میں موجود نہیں۔ تو اب اس (فقہ) کی تو ضرورت باقی رئی تو بغیر فقہ کے دین کے مسائل کھمل نہیں ہوتے۔

اس لئے آج ہم جونمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اس نقد کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ روزے کے مسائل معلوم کرتے ہیں وہ اس نقد سے معلوم کرتے ہیں تو کی مسائل ہمیں نقد سے بی ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے بہی کامل اور کھمل ذریعہ یہاں بیان فرمایا کہ کچھلوگ فتیہ بنیں۔

## صرف قرآن و حدیث کا ترجمه سمجهنا فقه نهیں

اب يهال ايك بات سوچنى كى بكرير محابد رضوان الله تعالى عليهم الجمعين جو جهاد كے لئے تشريف لے جارہ جيں۔ ان كى مادرى زبان پنجائى تقى يا سرائيكى تقى؟ (عربی تقی) تو وہ قرآن پاك كى عربی آيات سن كرنى پاك صلى الله عليه وسلم كى عربی اماد يث سن كران كا مطلب سجھ ليتے تھے يا نہيں؟ (سجھ ليتے تھے) ہم سے بہتر سجھتے تھے يا كم سجھتے تھے؟ (بہتر سجھتے تھے) فلاہر ہے كہ وہ ہم سے بہت زيادہ بہتر سجھتے تھے۔ تواگر قرآن پاك كا ترجمہ جان لينے كا نام فقہ ہوتا توان على ہر كوئى آدى ہم سے زيادہ اچھا ترجمہ جھتا تھا۔ ان ميں ہر كوئى آدى ہم سے زيادہ اچھا ترجمہ جھتا تھا۔ ان ميں ہر خوض ہم ميں سے بہتر ميں ہوں سے بہتر ميں سے بہتر سے بہتر سے بہتر ميں سے بہتر سے

حدیث کا مطلب جانتا تھا۔تو اللہ تبارک وتعالی نے ان مطلب اورتر جمہ جانے والوں کو فرمایا کہ ہر جماعت میں سے پچھآ دمی بیٹھ جائیں اور فقیہ بنیں معلوم ہوا کہ صرف الفاظ کا يادكرنا فقينيس ،صرف ترجيح كايادكر ليتااس كانام فقينيس كونى بخارى شريف كااردوترجمه پڑھ کریے مجھے کہ میں فقیہ بن گیا ہوں تو اس نے قرآن یاک کی اس آیت کو سمجھانہیں۔

فقہ گرانی کانام ہے

نقہ مرائی کا نام ہے۔ تو نی اقد س ملی الله علیہ وسلم کے ان صحابہ کو الله تبارک و تعالی فرمارے میں کفرقے میں سے ایک ایک آدمی بیٹے جائے۔اب آپ سوچیں کے کم وہ فرقے کیے تھے؟ اس زمانے میں فرقے بینیں تھے جوآج کل بے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ رائے ونڈ کے اجماع کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ضلع جیم یارخان کے لوگ ایک جگہ پر بیضے ہیں تا کسفر میں کوئی تکلیف اور پریشانی ندہو، دوسر سے ضلع کے لوگ ایک جماعت بنا كربيره جاتے بين تاكم آپس ميں سبوات رہے۔ اسى طرح صحابه كرام رضوان الله تعالى ملیهم اجمعین جو جہاد کے لئے جارہے ہیں ان میں مذہبی فرقے نہیں تھے کل فوقة كاجو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک قوم کے لوگ علیحدہ علیحدہ اپنے علاقے کی جماعت بنا کر جا رہے تھے تا کہ سفر میں کسی قتم کی کوئی پریشانی نہ ہوتو ایک دوسرے کی واقفیت مارے لئے ان پریشاندل کے دور ہونے کا سبب بنتی رہی۔

تو آخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ جب جارہے ہیں۔الله تارک وتعالی فرماتے ہیں کہ ہرقوم اور ہرفرقے کا کم از کم ایک ایک آدی فقیہ ضرور بے۔اب جب بیہ فقيدبن جائيس كيتو پهركياكريس كي؟ الله تبارك وتعالى فرمات بين وليندوا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون بريهال سے فقيہ بن كرائي قوم ميں چلا جائے گا اب ساری قوم اس فقید کی فقد پھل کرے گی اور اس کی تقلید کرے گی اس سے دین کے مسائل پوچی کراس پھل کرے گی۔اور بیاللد تبارک و تعالی کے حکموں سے ان کو ڈرائیں گے تاکہ بیاوگ خداکی نافر مانی سے چھیں۔

## فقه جامع المسائل ھے

تواس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا دین آ گے پہنچانے کے لئے سب سے قابل اعتاد ذریعہ فقہاء کا ہے۔ اور فقہاء کے پاس مکمل دین ہوتا ہے، ان کے پاس دین کا ایک خاص پہاؤئیں ہوتا، اس کوآپ ایک مثال سے مجھیں۔

#### مثال

آپ کا بچسکول میں پڑھتا ہے، اس کے پاس ایک اردوکی کتاب ہے، ایک معاشرتی علوم کی کتاب ہے۔ ایک دینیات کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا گریزی کی کتاب ہے۔ اس ساری کتابوں فین ایک ایک مضمون ہے۔ لیکن ایک اس کے پاس گائیڈ ہوتی ہے۔ جس میں تمام مضامین کیجا ہوتے ہیں۔ تو نقہ کیا ہے؟ اسلامی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ قرآن پاک کے تمام مسائل فقہ میں آجاتے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسائل فقہ میں آجاتے ہیں۔ اور قیاس شری مسائل فقہ میں آجاتے ہیں۔ اور قیاس شری کے بھی تمام مسائل فقہ میں آجاتے ہیں۔ اور قیاس شری کے بھی تمام مسائل فقہ میں آجاتے ہیں۔ اور قیاس شری کے بھی تمام مسائل فقہ میں آجاتے ہیں۔

## فقه کیا ھے؟

تو نقد کو سمجھانے کے لئے ایک چھوٹی کی مثال عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔اب دیکھئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کھی تنہارے پینے کی چیز میں گرجائے تو اسے غوط دے کرنکال کر پھینک دو،اب بدالفاظ مجھے یاد ہیں۔اس کا ترجمہ بھی یاد ہے۔لیکن ایک آدمی آگیا،اس کے پاس دودھ کا گلاس ہے،اس میں دو چھر گرے ہوئے ہیں۔وہ کہتاہے کہ بیر مجھر پڑے ہوئے ہیں ان کوکس طرح نکالناہے،اس کا مسللہ كيا ب؟ اب حديث مين مجهر كالفظاتو آتانبين كم مجمر كرجائ توكي تكالا جائ اور سينكرون جانورموجود بين چهوٹے چھوٹے وہ سارے گر جائيں تو كيسے نكالے جائيں؟ اس كے لئے اب الفاظ مجھے بھی آتے تھے۔ ترجمہ مجھے بھی یادتھا۔ لیکن فقیہ نے مجھے یہ بتایا کدان الفاظ کے بنچے اللہ کے نی نے ایک قاعدہ بیان فر مایا ہوا ہے۔ جو بر مخص کو نظر نہیں آتا۔ اجتبادی خورد بین لگانے سے وہ نظر آیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے نیجے قاعدہ یہ ہے کہ مھی ایک ایسا جانور ہے جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والاخون مہیں اب مردہ ایا جانورجس کی رگول میں ایا خون نہیں ہے اس کو کھی پر قیاس کر کے اس کا یمی حکم معلوم کرلیا جائے گا جو کھی کا ہے، تو مچھر کی رگوں میں بھی دوڑنے پھرنے والاخون نہیں، اب مچھر کو کھی ہر قیاس کر کے نکال لیا گیا۔ ای طریقہ سے مجڑ ہے، جگنو ہے، کیٹریاں ہیں، چیونٹیاں ہیں ،ان کی رگوں میں بھی دوڑنے پھرنے والاخون نہیں اگر چہ حدیث میں ان کالفظنیں آیا کہ یہ پینے کی چیز میں گرجا کیں تو کیا کیا جائے؟لیکن فقیدنے حدیث سے بیقاعدہ اخذ کر کے ان سب کا حکم معلوم کرلیا اس کو کہتے ہیں فقد لیعنی کتاب و سنت کے الفاظ میں بہت سے مسائل ہیں۔ اور بہت سے مسائل اس کی تہد میں اللہ تبارک وتعالى في مستورر كم بي،ان كونكالنافقي

## تقلید کیا ہے؟

جس طرح سطح سمندر کی سیر بھی انسانی صحت سے لئے مفید ہے لیکن بہت سے موتی اس کی تہدیں چھپار کھے ہیں۔ان کو حاصل کرنے کے لئے غوطہ خور کی ضرورت پردتی ہے۔ ہرآ دی کا بیکا منبیں اب غوط خور نیچ سے نکال لائے اور ہم شکر بیادا کر کے ان سے حاصل کرلیں اس کوتقلید کہتے ہیں اور غیر مقلدیت یہ ہے کہ مجھے فوط لگانا تو آتانہیں لیکن میں بیکہتا ہوں کی میں اس غوط خور سے موتی لینے کے لئے تیار نہیں، اب سب دانا مجھے یہی سمجمائیں کے کہ جب تو غوط خورٹیں ہے تو تو غوط ندلگانا۔ میں کہتا ہوں کہ جب بیخود غوطدلگا كرينچے سے لايا ہے تو ميں بھى خود ينچے جاؤں كا تواس كے بعد ميں نے سب ك رو کنے کے باوجود فوطر لگادیا۔اب لوگ سارے دیکھدے ہیں کہ باقی غوطہ خورتو موتی لے کراوبرآ کے لیکن بیخودی اوبرنہیں آیا۔

تو تقليد كہتے ميں كم غوط خور سے موتى لے كراستعال كرليا جائے اوراى كومقلد كت يس اورغير مقلد كت بي ك جوخود وب كرمر جائ ندموتي نصيب بواورند الى كى زندگی باقی رہے، تواس لئے فقہ جو ہے بیکتاب وسنت کی تہد سے مسائل کے دریافت کر لين كانام بـاوردين كمل ماكل صرف فقد من طع بين اوركى علم مين نبيل طع توب جونقہاء بنیں کے بیکیا کام کریں گے۔ پورٹی قوم کا اعمادا پناس فقیہ پر ہوگا۔ فتوی ان ہی كالجاكاء علاء حفرات جائة بيلكآيت مس جولفظ لينلروا قومهم اذا رجعوا اليهم آیا ہے۔ بیاندازند براور بشرصفتین دراصل نبیوں کی اللہ تبارک وتعالی بیان فرماتے ہیں

قرآن پاک میں: انا ارسلناک شاهدا ومبشرا وندیرا (القرآن)

# فقھاء انہیاء کے حقیقی وارث ھیں

اس آیت میں برصفت فقہا وی بیان کر کے فرمادیا کہ نبیوں کے اگر کامل وارث ہیں توصرف نقهاء ہیں۔اس لئے علامہ مرحى رحمة الله تعالى عليه مبسوط كا خطبه يبين سے شروع فرمات بين، اعوذ بالله الذي جعل ولاية الانذار للفقهاء بعد الانبياء الله تعالی کی تعریف ہے کہ تعریفیں خداجی کے لئے ہیں کہ جس نے نبیوں کے وارث فقہاء بنا دیے۔ تو اس آیت میں بھی فقہاء کونبیوں کا وارث قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں انداز اور يحذرون بچنا اور درانا ان الفاظ پرغور كريس توبالكل يمي مفهوم قانون كا مواكرتا ے۔ تومطلب یہ کہ قانون صرف نقد کا نافذ مو گاجب بھی ہوگا۔

# فقہ کے بغیر چارہ کار نھیں

ایک دوست تقریر کرر با تھا اور بوے غصے میں کہنے لگا میں نے پاارادہ کرلیا ہے اورقتم کھالی ہے کہ فقہ کو ملک سے نکال کروم لوں گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ابھی تک تو فقدتو اسی مفتول سے نہیں چھین سکا۔ تیرے مفتی ہماری فقد پرفتوے دے رہے ہیں۔" فادی نزیر یہ می فقد فق کے حوالے ہیں۔"" فادی ثائی میں فقد فق کے حوالے ہیں۔" "فاوی ستاریہ میں نقد حفی کے حوالے میں""فاوی علاء المحدیث میں نقد حفی كحوالي بين-"" فأوى غزنويه من فقه حفى كحوالي بين-"توجواجى أيخ مفتول ے فقرنہیں چین سکاوہ فقہ کو ملک سے کیے نکال دے گا؟ میں نے کہا کہ آپ تو ابھی تک فقہ کواپنے مدرسے سے نہیں نکال سکے تمہارے مدارس میں ہماری کتاب" ہدائے" پڑھائی جار بی ہے۔ شرح وقامیر پڑھائی جاری ہے۔ چندہ حدیث کے نام پرلیا جاتا ہے اور تخواہ فقہ پڑھاکر لی جاری ہے۔ توتم بناؤ کہ تمہارے ہاں بیٹخواہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے ضرور تجربہ کرنا ہے تو ملک سے نکالنے سے پہلے اپنے گھر سے بہلے نکال کردیکھیں۔ایک گھرے،اس نے کہا کہ نکال دی۔

اب جناب ظهر کا وقت آگیا نماز پرهنی ہے، سب بیٹے ہیں۔ کہتا ہے کہ نماز پڑھواس نے کہا کہ نماز کی تو شرطیں معلوم نہیں کہ کتنی ہیں۔ کیونکہ فقہ میں کھی تھیں وہ تو ہم

ا باہر جا کر رکھا ہے ہیں۔ نماز کی رکعتوں کی تقیم کاعلم نہیں ہے کہ سنتون کی نیت کتی رکعتوں میں کرنی ہے؟ فرص کتنے برجے ہیں؟ نوافل کتنے ہیں؟ یقتیم فقد کی کتاب میں تھی۔اب ہم پڑھیں کیا؟ نماز کے ارکان کا پر پنہیں ہجدہ سہوکے مسائل کا، ایک دومسائل کے سوایت نہیں چانا۔ تواب کیے نماز بردھیں؟ وہ کہتا ہے کہاس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صرف فقہ ہے ہم نہیں گئے بلکہ ہم تو خدا ہے بھی گئے۔ کیونکہ خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تواس نے کہا کہ اچھا چلوسوچتے ہیں صلح کریں گے ان سے اُکھانا تو لے آؤ، اس نے کہا کہ کیالاؤں؟ کہتا ہے کہ دودھ لے آؤ۔اس نے کہا کہ دودھ تو بھینس کا ہے۔ اور جینس کا لفظ قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں تو بھینس کا دودھ تو فقہاء نے قیاس سے جائز کیا تھا۔ تو جب فقہ نکالی تو بھینس بھی ہم ان کے گھر باندھ آئے ہیں۔نہ دود ه قسمت مي رمانه جائے قسمت ميں ربى، نه كلى قسمت ميں رما، نه كلفن قسمت ميں ر ہاحتی کہ لی تک قسمت میں نہیں رہی ، تو ایسی فقد نکالی اب کیا کریں۔ اس نے کہا چھراور كوئى چيزاس نے كہا كدوال إكائى تھى يائى ميں، وہ ہے۔ اگر كہيں تولے آؤں اس نے كہا کے چلووہ کی لے آؤاب ایس صنٹریاتھی اس نے ڈھانکانہیں۔اس میں جناب مجھر گر کرمرا موا ہے۔ چیونٹیال گر کر مری ہوئی ہیں۔ دو تین مجڑیں اس میں ہجنبھنا رہی ہیں۔ دو جار کھیاں ہیں۔اورآ ٹھودس چیونٹیاں اس میں مری ہوئی ہیں۔اس نے کہا کہ اللہ کی بندی اس کوصاف تو کردین اس نے کہا کہ کیسے صاف کرتی ؟ فقہ کے بغیر چیونی لگتی نہیں۔ فقہ ك بغير مچم ركانانبيل فقد كے بغير يه جرنكاتي نبيل فقد كے بغير جگنو لكانبيل فقد كے بغير تو بيصاف عي نبيل موكا، اس لئے جب فقہ كو كھرسے نكال دياہے تو اب كيا صورت موگى؟ اب تویم ہے کہ چیونٹیاں کھانی پڑیں گی۔ میجر توزبان کوکاٹ کاٹ کر کے کھائے گی۔ مید

تواس چزے سربلندی رہے گی نا؟ (جی)

نکل نہیں سکتی کیونکہ وہ زبان جو فقہ کے خلاف بولتی ہے اس کا علاج بی بھی ہے کہ بھڑیں اس کوکاٹ کاٹ کرکے کھا کیں اور اگر فقہ کونہ مانا تو بیڈنکل سکتی نہیں۔

## فقہ سے دین غالب رھے گا

آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک ایک جماعت جہاد میں معروف رہے اور دوسری فقہ میں ،اس وقت تک فرمایا کہ دین کوسر بلندی حاصل رہے گی۔ مجاہدین کا کام کیا ہے؟ ملک میں ملک حاصل کرتا ، کیا کام ہے؟ (ملک حاصل کرنا) اور فقہاء کا کام کیا ہے؟ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا۔

# فقه حنفی کی ضرورت

اب دیکھئے قانون جو ہے وہ نافذ ہوا تو نقد کی صورت میں نافذ ہوا۔ اب ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ فقد فی کو نافذ کیا جائے تو کئی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ فقد کو ہم نہیں مانیں کے ،صرف اسلام کا قانون آئے اور کتاب وسنت کا قانون آئے۔ لیکن فقد کو ہم نہیں مانیں کے ،صرف اسلام کا قانون آئے ایکن

یایک فریب ہاس کو ذرا سمجھیں مثال ہے،

آپ کے ملک میں اس وقت کوئی قانون چل رہا ہے یا نہیں؟ (چل رہا ہے)

ایک تو آپ کے ملک میں ہوتا ہے متن قانون (آئین) اس کا نام کتاب وسنت ہے۔ جو

آئین ہے اس کا نام کیا ہے (کتاب وسنت) اور بعض اوقات آئین میں کوئی چیز قابل

تشریح ہوتو قومی اسمبلی خوداس کی تشریح کر دیتی ہے۔ تو اس قومی اسمبلی کی جگہ اسلام میں

ظلافت راشدہ ہے۔ اور ہر خلیفہ راشداس اسمبلی کا خلیفہ راشد ہے۔ تو اب دیکھیے کوئی شخص
صرف آئین کا نام لے کرخلافت راشدہ کوچھوڑ نا چاہے۔ تو می اسمبلی سے صرف نظر کرے

تووہ ملک میں ملک کے آئین کوچلاسکتا ہے؟ (نہیں) پھراس کے بعد آپ کے ہرصوبے میں ایک بائی کورٹ ہوتی ہے۔اس کا چیف جسٹس جو ہے بیة الون ساز نہیں ہوتا قانون وان ہوتا ہے۔لیکن این ملک کے قانون کا آتنا ماہر ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ بطور نظیر قانون کی کتاب. P.L.D. میں نقل کر لیا جاتا ہے۔ اور جتنی ما تحت عدالتیں ہیں۔ ڈی س صاحب کے ہاں کیس آئے تو کمشنرصاحب کے ہاں کیس آئے سنئرسول جے کے ہاں کیس آئے تو وہ اس کا حوالہ . P.L.D کا حوالہ دے کر فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے حوالے کے بغیر كوئى فيصانبين كرتا\_

جس كوآب إيى اصطلاح من باكى كورث كاچيف جسلس كهت بين اس كواسلامى اصطلاح میں مجتهد کہا جاتا ہے۔ مجتهد بھی قانون ساز نہیں ہوتا قانون کا ماہر ہوتا ہے۔ اور جس طرح دنیاوی مجتهدین کے فیلے P.L.D. میں محفوظ کر لئے مجئے۔ اس طرح اسلام ے جہتدین کے فیلے .P.L.D میں محفوظ کر لئے مجئے۔ یہ ہدایہ، یہ عالمگیری اید شرح وقایہ یہ کتابیں بالکل الی حیثیت رکھتی ہیں اسلام میں، جس طرح آپ کے ملک میں P.L.D. کی کتابیں ہیں اور بھی اس طرح ماتحت عدالتیں اس P.L.D. کا حوالہ دیتی میں۔ای طرح جومفتی ہیں وہ قال ابوصلیفتہ،قال شافعی،قال احمد کہ کراپنافتوی قل کرتا ہے۔ الكين بعض اوقات چيف جسنس ايك موتا ب\_ اوربعض اوقات ايك فل عج بیشتا ہے۔ جے آپ کی اصطلاح میں سریم کورٹ کہتے ہیں۔ اور اسلام کی اصطلاح میں اسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔اب اگر کوئی آدی ہے کہ کے مرف یا کتان کا آئین رہے اوریہ بائی کورٹ ختم کردی جائیں۔سپریم کورٹ کو ملک سے ختم کردیا جائے۔ ماتحت ساری مدالتیں ختم کردی جائیں۔ تو کیا ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ (نہیں) آج کل تو لوگ بر کہتے

بیں کہ اسلام تو آئے لیکن اسلام بھی قیاس شری اور اجتہاد اور فقہ کا دخل نہ ہو، یہ بالکل ایسی بی بات ہے جس طرح کوئی یہ کے کہ آئین پاکستان تو نافذ رہے لیکن بیں پاکستان بیس رہتا ہوا ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ صوبے بیس رہتے ہوئے قابل قبول نہیں ہو قانون نافذ کون کرے گا مہال ؟ اور قانون طرکا کس کے ذریعہ ہے۔

قول نہیں تو قانون نافذ کون کرے گا بہاں؟ اور قانون چلے گاکس کے ذریعہ ہے۔ كوئى آدى يد كي كدقانون اسلام تو آئيكن اجماعى مسائل جو بي وه بطور قانون نافذند كے جاكيں قويدالى بى بات بي جيسے كوئى يد كي كميس ملك ياكستان مي رہتے ہوئے ملک پاکستان کی سریم کورث کے نصلے کو ماننے کے لئے تیارٹیس موں۔ تو کیا کوئی ملکسی بے وقوف کے کہنے سے ملک کی سپریم کورٹ کوئم کرسکتا ہے؟ کیا کوئی صوبہ یغیر ہائی کورٹ کے عدالت کے قانون کوآ کے چلاسکتا ہے؟ کوئی آدی یہ کہے کہ میں مسلم میں رمون گالیکن ڈی کی کے فیصلے کا پابندنہیں موں گا، میں ڈویژن میں آبادر موں گالیکن كمشرك فصلے كا بابندنيس مول كا كيونكه بدني ايل ذي كے حوالے ديتے ہيں۔سيدھے آئین کے حوالے فقل نہیں کر رہے۔ تو بدایا ہی ہے جیے کوئی بدیمے کہ میں مسلمان تو کہلاؤں گالیکن اسلام مفتوں کے فیلے مانے کے لئے تیار نہیں موں۔ کیونکہ بدایے فوے من قال ابومنفع لعة بير - يوال شافع لعة بير - يوال احراكمة بير - يوال ما لك لكعة بين \_ توجس طرح ملك مين قانون نافذ موتا ب، اى طرح برقانون موتا ب\_ جس طرح اس میں ہائی کورٹ کی بھی ضرورت ہے اور اس سے صرف نظر نیس کیا جاسکتا۔ سپریم کورٹ کی بھی ضرورت ہے اوراس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا اور ماتحت عدالتوں ك بحى ضرورت باس مرف نظرنبين كيا جاسكا - جب بعى كوئى عدالت كا فيعلد سنا بتواے ایک بی پند ہوتا ہے کہ یہ فیصلداس جج کی ذاتی رائے نہیں بلکہ پاکستان کے

قانون کا فیصلہ ہے۔ جب بھی وہ ہائی کورث کا فیصلہ شتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بی بات موتی ہے کہ بیاس ج کی ذاتی رائے نہیں بلکہ آئین یا کستان کائی فیصلہ ہے۔ بالکل ای طرح حفرات ائم جہتدین وہ جونقد مرتب فرما مے ہیں بدان کے ذاتی فیلے نہیں بلکہ كتاب وسنت سے وہ استنباط كر كے ديئے ہيں۔

اب میں آپ حضرات سے یو چھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی آئے، وہ یہ کے کہ مجھے ووٹ دو میں حکومت بناؤں گا۔ تو آپ ہو چھتے ہیں کہ حکومت بنانے کے بعد تیرامنشورکیا بوگا تو ده به کید کساری بائی کورث کو بند کردول گا۔ تمام سریم کورث کوختم کر دوں گا۔ تمام ماتحت عدالتوں کوختم کر دوں گا۔ تو میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ وہ کیا ملک من قانون چلانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ (نہیں) ایسا آدمی جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہے یانہیں؟ (ہے) تو ایسے لوگ جو تو بین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں وہ دراصل قانون کے بی منکر ہوا کرتے ہیں۔

الله تبارك وتعالى نے توب باتين نهايت آساني كے ساتھ مجھائى ميں \_ كونك وجدید ہے کہ فقد کی ضرورت بہت زیادہ ہے اورعوام کو ہے۔اس لئے ایسے انداز میں سمجھائی می ہے بیضرورت کہ ہرآ دمی اس کو بجھ جائے۔

## فقه بزبان قرآن

قرآن پاک سے جب یہ بوچھا گیا کہ فقہ کہتے کس کو ہیں تو قرآن نے ایک مثال بيان فرمائى لعلمه الذين يستنبطونه منهم لينى جس طرح جو يانى الله في زمين كاور بيداكيا بجوبهد باب درياول كاصورت ميل بهت ساراياني ذخيره زمين كى تہد کے نیچ چھیار کھا ہے تواللہ نے پانی کی مثال دے کر سمجھایا کہ جتنا تمہاری زندگی میں

پانی ضروری ہے خواہ تم کسی علاقے میں رہتے ہواتی ہی تہاری زندگی کے لئے فقہ ضروری ہے۔جس طرح تم پانی کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے ای طرح تم فقہ کے بغیر گزارہ نہیں کر سكت ركين آپ برجك يانى پيتے بين مانبين؟ (پيتے بين) استعال كرتے بين مانبين؟ (كرتے ہيں) اب وہ پانی آپ كى كے كؤئيں سے لے آئيں۔كسى كے ظكے سے لے آئیں۔ کی کے ٹیوب ویل سے لے آئیں۔ آپ کے دل میں بھی بدوسوسہ پیدا ہوا کہ پانی ظکے والے آدی کا پیدا کیا ہوا ہے اللہ کا پیدا کیا ہوائیں ہے۔ بھی آپ کے دل میں ب وسوساآیا کہ یہ پانی کوال کھودنے والے نے پیدا کیا ہے،خدا کا پیدا کیا ہوائیس ہے۔ بھی آپ کے دل میں بدوسوسدآیا کرید پانی شوب ویل لگانے والے نے پیدا کیا ہے، خدا کا پداکیا موانیس ہے۔آپروزانہ پانی پیتے ہیں۔ایک نے داستے میں ناکا لگادیا آپ نے پانی پیا۔ پہلے شکر خدا کا اداکیا کہ یا اللہ یہ تیری نعت ہاور پھراس کے لئے دعا کی کداے اللهاس كو بعى خوش ركه جس فے كرى ميں راستے ميں نكالكا ديا اور تيرے بيدا كرده يانى كو ظامر كرديا بيتاكداس كااستعال آسان موجائے -توجس طرح نيوب ويل ميں يانى ب، كوي مي يانى ب، نلك مي يانى ب بيخداكانى بيداكيا مواب بيداكا لكان وال نے آسانی بنادی ہے ہمارے لئے تا کہاس پانی کا استعال ہمارے لئے آسان ہوجائے۔ ورندرایک قطرہ بھی اس نے پانی خود پیدائبیں کیا۔

تواللہ تعالی نے لفظ استباط یہاں استعال فرما کریہ بات سمجمادی کہ جس طرح ہرعلاقے میں تہمیں پانی کی ضرورت ہے۔اور پانی پیتے ہوئے بھی تہمیں وسوسنہیں آیا کہ علکے کا پانی خدانے پیدائہیں کیا۔

ای طریقہ سے آج تک آپ کے دل میں ایسا وسوسہ آیا بھی؟ (نہیں) اب اگر

کوئی بے وقوف اور پاگل بیشور مچائے کہ دیکھوجو پانی براہ راست آسان سے آتا ہے اس
کے بیچے بیر منہ کرکے بینا بیتو خدا کا پانی بینا ہے اور نگلے سے پانی بینا شرک ہے کیونکہ اس
میں انسانی محنت کا دخل ہو گیا ہے۔ کوئیں سے پانی بینا حرام ہے کیونکہ یہ پانی انسان نے
محنت کر کے نکالا ہے۔ ٹیوب ویل سے پانی بینا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، کیونکہ
اس میں انسانی محنت کا دخل ہو گیا ہے۔

تو دیکھواللہ تارک و تعالی نے ایسی آسان اور عام قہم مثال ہے ہمیں بات سمجھا دی۔ اب بیس آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک فرقد اور جماعت کھڑی ہوجائے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں ہم ملک بیس قانون بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچیس کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ وہ کہیں کہ جب ہم برسر حکومت آئیں کے قوئی گورش ناکا نہیں دہنے دیں گے۔ جب ہم برسر حکومت آئیں گے و دنیا بیس کوئی کنوال باتی نہیں دہنے دیں گے۔ جب ہم برسر حکومت آئیں گے تو دنیا بیس کوئی کنوال باتی نہیں دہنے دیں گے۔ جب ہم برسر حکومت آئیں گوئی ٹیوب ویل باتی نہیں دہنے دیں گے۔ جب ہم برسر حکومت آئیں کے تو کئی ٹیوب ویل باتی نہیں دہنے دیں گے۔ مرف بارش کے پائی بیس بیس کوئی ہم خدا کے مانے والے ہیں۔ ہم برگزارہ ہوگا اور اس کے سواکسی کی ضرورت نہیں کے وکئی ہم خدا کے مانے والے ہیں۔ ہم ان بندوں کے پیچے گئے والے نہیں ہیں۔ تو ہیں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا فرقہ ملک کوکامیاب کرے گایا اجازے گا؟ (اجازے گا)

تواب دیکھے یہ کہنا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں کین اسلامی فقہ کا قانون نہیں آیے گا، یہ بالکل الی بی جہالت اور بے وقونی کی بات ہے کہ ہم ملک میں قانون چاہتے ہیں،
پانی کی ضرورت ہے کین نظے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظا ہوگا تو اکھاڑ دیا جائے گا۔ ٹیوب
ویل برباد کردیے جائیں گے۔ تو کیا ایسا فراقہ بھی ملک کوچلا سکتا ہے؟ (نہیں) جوفرقہ آج
تک ہمارے سامنے اس بات سے عاج ہے کہ وہ ایک رکعت نماز کے مسائل نہیں بتا سکتا

وہ بھی بیدوی کرسکتا ہے کہ بیں ملک کو چلاسکتا ہوں، جوایک رکعت نماز کے مسائل نہیں بتا سکتا، جو چاہے کی پیالی بیں پڑا ہوا مچھر نہیں نکال سکتا۔ جیسے جھوٹے خدا کو مچھرنے مار ڈالا تھا۔ بیر جھوٹا ند ہب تو ایک مچھرسے مرجا تا ہے۔ وہ مچھرسا منے ٹوں ٹوں کر رہا ہے۔ ہمت ہے تو نکالو مجھے، اربے جو مچھرسے مار کھا جائے وہ ملک کا قانون چلاسکتا ہے؟ ان کو کیا حق ہے کہ ملک میں قانون چلانے کا نام لیں۔

# فقه بزبان سيد ولد آدم مياليه

صیح بخاری شریف میں ایک اور مثال ب\_آ تخضرت صلی الله علیه وسلم فرمات میں کداللہ جارک وتعالی نے جودین جھ پرنازل فرمایاس کی مثال بارش کے پانی کی ہے۔ جب ميد بارش زيمن بر نازل موتى ہے تو زيمن غين تم كى موتى ہے۔ ايك وه زيمن جهال پانی تالاب کی شکل بن کر کمزا ہوجاتا ہے۔ایک وہ کھیت ہیں کہ جس کو بخاری شریف میں پانی اندر جذب ہو گیا۔ اب ہماری زندگی کی تمام ضروریات الله تعالی نے اس پانی کی برکت سے اس کھیت میں پیدا فرمادی ہیں۔ ہمیں گندم کی ضرورت ہے تو وہ تالاب میں ہوتی ہے یا کھیت میں؟ ( کھیت میں) ہمیں گئے کی ضرورت ہے وہ کہال ہوتا ہے؟ ( کھیت میں) ہمیں جوار باجرے کی ضرورت ہے وہ کہاں ملا ہے؟ ( کھیت میں) ہمیں کیاس کی ضرورت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ( کھیت میں) ہمیں آم، انار، کیلا،سیبان معلول کی ضرورت ہے وہ کہال ہوتے ہیں؟ ہمیں چولول کی ضرورت ہے خوشو کے لئے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہےدوا کے لئے وہ کہاں ہوتی ہیں؟ تو اس كوحفرت ما الله فقد سے تعبير فرمايا۔ تالاب مثال ب مديث كى كتاب كى، جس طرح تالاب میں ہر پڑھالکھااوران پڑھائی آنکھوں سے پانی دیکھ لیتا ہے۔اس طرح مدیث کی کتاب میں ہر پڑھالکھااوران پڑھائی آنکھوں سے پانی دیکھ لیتا ہے۔اس طرح مدیث کی کتاب میں قال قال دسول الله کےالفاظ نظر آجائے ہیں لیکن کھیت میں ہر ایک کو پانی نظر نہیں آتا۔عقیدہ یہی ہوتا ہے کہاس کھیت میں جنتی بھی فصل پیدا ہوتی ہے وہ ساری اس پانی کی ہی ہرکت ہے۔اب کھیت کمل ہے اور تالاب اس میں کمل چیزیں مول کرتا ہے۔ نہیں۔اس لئے بیتالاب والاخود بھی جا کر کھیت والے سے چیزیں وصول کرتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جتنے بھی محدثین ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوئے ہیں۔ محدثین کے حالات پر جو کما ہیں خود محدثین نے لکھی ہیں وہ جار ہی قتم کی ہیں۔ طبقات حنفيه، طبقات شافعيه وطبقات مالكيه، طبقات حنابله، طبقات غيرمقلدين ناي كوئي كتاب كى محدث في محدثين كے حالات ميں نہيں لكمي تواس لئے يد كھيت كى تيسرى زمين وہ ہے۔ جوایک ٹیلہ تھا تو وہاں پانی نہ تالاب کی شکل میں کھڑا ہوااور نہ وہاں کھیت کی طرح فصل اگی کین جولوگ یہاں آباد ہیں ان کو بھی ضرور بات زندگی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ (ہے) اب بیضروریات زندگی حاصل کرنے کے لئے کھیت والے کے پاس آئیں گے اور حاصل کرنے کے طریقے دو ہیں۔ایک جائز اور دوسرا ناجائز۔ ہے تو جائز طریقے ےان سے چیز لے لینااس کو کہتے ہیں تعلید، اور چوری کرلینا، کئے یہاں سے اکھاڑے اور کھا گئے اور چھلیاں املے کھیت سے جاکر اتار لیں۔ آخر زندگی تو بے جارے نے گزارنی ہےنا؟ (جی) تواس کو کہتے ہیں غیرمقلدیت ،تواس طرح: \_ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا

#### لطبفه

بے جاروں کا کوئی ندہب بی نہیں ،اس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ شادی تھی کسی کی۔ تو

شادی میں مہمان دوطرفہ ہوتے ہیں۔ایک برات کے ساتھ آتے ہیں۔اور ایک اڑکی کے محمر والول كى طرف سے ايك آدى نے روئى كھائى تقى ان كارشته دارنيس تقاءاس نے کہا کہ کسی طرح میں بھی بیٹھ جاؤں، اب سوچنے لگا کہ بارات والوں میں بیٹھوں یامیل والول مين بيفول؟ توسوچار ما آخر درميان مين بيف كيا، ايك جكداب بارات بيفي بــــ آپس میں تعارف مور ہا ہے کہ بیکون ہے، بیکون ہے۔ بیار کی کاسسر ہے۔ چلتے چلتے رشتے ہو چھے جارہے ہیں۔اب اس پر بھی آئے کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں لڑکی کا شورا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بیکوئی نیابی رشتہ ہے غیر مقلدوں والا، پہلے تو مجمی سا نہیں۔ شوراکیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ لڑی کا باب اور میں کسی زمانہ میں شوچلایا کرتے تے۔اب وہ مجھ کیا کہ بیصرف کھانے کا بہانہ ہے۔ بدرشتہ منہیں جانے تو غیرمقلدوں میں کوئی ایسا رشتہ تو ہوگا تو عام لوگوں میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائي جم ايسے رفت تو بچانے نہيں، اب يه بے چاره برا پريشان مواكه كھانا كھانا تھانيا رشتہ بھی گھڑالیکن کھانانہیں ملا۔ تواس کے پاس ایک ڈیڈا تھااس نے مندکولگالیا اور باہے والول كے ساتھ جاكر كھڑا ہوگيا۔اب جب باج والے روٹی كھانے لكے تو كھلانے والے نے دیکھا کہ باتی کے پاس توباج میں لیکن ایک ڈیڈاوالا ہے بیکون ہے؟ اس نے كهاكه تعيك ہے تم سارے روٹی كھالوكيكن تم سارے اپنا اپنا باجا بجا كر دكھاؤ۔ ابسب نے اپنا باجا بجا کرسنا دیا۔ جب اس کی باری آئی تو کہا کہتم بھی بجاؤ۔اس نے کہا کہ میرا اکیلانہیں بختا،سب میں ملاجلا بختاہ۔

توبالکل یمی بات غیرمقلد کہتا ہے کہ میرااکیلاکوئی شہب نہیں۔سب میں طاجلا میراند ہب ہے۔توان بے چاروں کا مسلک کیا ہے چوری ڈاکے کا مسلک ہے۔دو چار مسكے شافعوں سے چرا لئے۔ كہتے ہيں كرجى ہم تبارے جيسے ہيں۔ ہم آپ جيسے ہيں۔ ان كے ساتھ ل كے اور پردو جارمكے عدبلوں سے لے لئے ان كے باس چلے كئے كه جى ہم آپ جیسے ہیں۔اب یا کتان میں مارے فرقہ کے چندآ دی رہتے ہیں اور بالكل يتم و مسكين فرقد ہے جوآپ كے پاس زكوة ہوہم يتيموں مسكينوں كودے ديا كرو كونكداور دنيا میں مارا فرقہ موجود نہیں ہے۔

اتنے بوے جہاں میں کوئی نہیں جارا

### فقه کی مثال

تو اب اندازہ لگائیں اللہ کے پیغیرصلی الله علیہ وسلم نے فقہ کی مثال دی ہے کھیت سے اور باتی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ضرور بات زندگی کے لئے کھیت کی ضرورت ہ یائیں؟ (ہے)

اب ہم اوگ امام اعظم ابوصنیفہ نے محنت کر کے جو کھیت بکایا تھا اس کی فصل کھا رے ہیں اور عقیدہ یمی رکھتے ہیں کہ اس فعل کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اور اویر مخت كرف والاامام ابوصنيفة بين بم خداكا بعي شكريداداكررب بين اورامام ابوصنيفة أوبعى وعائمي ديرم بي-

اب آپ کے باس کوئی جماعت آئے ووٹ لینے کے لئے ، بھائی ووٹ لے کر آپ کیا کریں ہے؟ کہ ہم ملک میں قانون چلائیں ہے۔آپ کامنشور کیا ہوگا۔اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم ملک کے سب کھیتوں کوآگ لگائیں سے اجاڑ دیں مے کیونکہ کھیت مثال ہے فقد کی اور بیمثال میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی۔ بخاری شریف من الله كے يغبر صلى الله عليه وسلم في مثال بيان فرمائي ہے۔ تو ديكھي جس طرح كھيت

ے لئے یانی ضروری ہے اس طرح اسلامی زندگی کے لئے فقہ ضروری ہے۔ کوئی کھید بغیر ا پانی کے پنے سکانہیں۔

اور جو کھیت کا رحمن ہے وہ ملک کا وحمن ہے۔ اس طرح جوفقہ کا وحمن ہے وہ اسلام کادشن ہے۔ توجب بھی قانون آئے گافقہ کی صورت میں آئے گا۔ بیکہنا کہ اسلام تو تافذ ہولیکن نقد نافذ ندہو۔ بدایی بی بات ہے کہ ملک میں بارانی زمیس رہیں لیکن کھیت وغیرہ سے مسل ہم اسکے نہیں دیں ہے۔ بس بارش کا پائی پی بی کر ہم گزارہ کریں مے اور آپ وجی بارش کے یانی پر بی رکیس کے۔

### فقہ حنفی کیا ھے؟ اور فقہ جعفری کیا ھے؟

اب ہم جب واضح دلیلول سے یہ بات سمجما دیتے ہیں کہ نقہ کے بغیر جمی بھی كى ملك مي كوئى قانون نافذنيس موافقه بى كى شكل مي قانون آئ كارتواب دو باتوں سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ایک توبہ بات کھی جاتی ہے کہ فقہ کتی ہی ضروری سی لیکن آپ نام نہ لیں۔ کیونکہ آپ نقہ حنی کا نام لیں مے تو وہ فقہ جعفری کا نام لیں مے۔اس لئے آپ كم ازكم ان كاخيال كري، آپ فقه في كانام لينا چهور دير-

میں نے آپ سے بوجھا کہ نقد کی بنیاد کتی چزیں ہیں؟ (جار) تو نقد عفری والول كاقرآن غاريس بـ توان كى فقدكى بهلى بنيادى بيس و وفقد كيسى جس كى بنيادين قرآن نہ ہو، اور دوسری بنیادسنت ہے۔ توشیعہ کے پاس صدیث کی کوئی کتاب بی نہیں، تو مویا دوسری بنیاد بھی موجود نہیں۔اجماع امت تیسری بنیاد ہے۔اس کووہ مانے نہیں ور نہ ا صدیق اکبررسی الله عنه وظیفه برق مانتا پرے گاورنه فاروق اعظم کوخلیفه برق مانتا پرے گا۔اس لئے وہ اجماع کوممی مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ تو فقہ کی تیسری بنیاد بھی ان کے

پاس موجود نیس اور چوکی بنیاد قیاس شری ہے۔ قیاس ہوتا ہے کتاب وسنت کوسا منے رکھ کر، جب کتاب وسنت ہی نہیں تو قیاس ہوگا کہاں؟ تواس لئے ان کے پاس نام ہے نقد کا

لكين بنياداك بمى نبين تووه توجعوثانام موا\_

تواب میں آپ سے بوچھتا ہوں کردنیا میں لوگوں نے سیے خدا کے مقابلے مي جمولے خدا بنائے يانبيس؟ (بنائے) تو كيا خدا كا نام لينا اب چھوڑ دي؟ نبيس-اى طرح اب مم رسول الندسلي الله عليه وسلم كانام ليس توكوئي ورائ كدوه بي شك سي سي لکن اگرآپ نام لیں کے تو قادیانی بھی مرزا کا نام لیں مے،اس لئے جموٹے نی سے ڈر كرآپ سے ني علي كانام لينا چيوڙ دي تواس كوآپ عقل مندى كہيں ہے؟ (نہيں) ضعیف اور جھوٹی حدیثیں دنیا میں موجود میں یانہیں؟ (میں) اب میں نے پڑھی حدیث اور دوآ دی کھڑے ہو جائیں مجھے مشورہ دینے کے لئے کہ آپ بالکل کوئی حدیث نہ پڑھیں خواہ کتنی ہی کچی کیوں نہ ہو؟ ورنہ لوگ جھوٹی پڑھیں کے چھرتو کیا اس مشورے سے ہم کچی حدیثیں پڑھنا چھوڑ دیں مے؟ (نہیں) آپ کے ملک میں جعلی کرنی ہوتی ہے یا نہیں (ہوتی ہے) اب کوئی مشورہ دے کرخبر داراہے یاس کوئی کھر اپید بھی ندر کھنا کیونکہ ملک میں جعلی کرنی بھی موجود ہے۔آپ کے پینے پاس رکھنے سے ان کوخواہ خواہ شال جائے گی اور وہ جعلی سکہ بازار میں چلانا شروع کردیں گے۔تو کیا واقعی آپ اس ڈر سے اینے سارے پیے بھینک دیں مے؟ (نہیں)جعلی دوائیں دنیا میں بنتی ہیں یانہیں؟ (بنتی میں) تو اب آپ یم کہیں گے نا کہ خروار! کوئی اچھی دوانہ پینا کیونکہ ملک میں جعلی دوا فروش موجود ہیں۔ایسانہ ہو کہ آپ کو بھی اس گناہ میں شرکت کرنی پڑے اور آپ کے اس صحے دوا پینے کی وجہ سے ان لوگوں کا خواہ مخواہ حوصلہ برھ جائے اور وہ اپنی جعلی اور جموثی

دوائيں بيخاشروع كرديں۔

تویں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا بیجو بات ہے کہ اس طریقہ سے آپ کے کو

چھوڑتے ہیں اور جھوٹ کو مانتے ہیں۔ تو فقہ میں بات کیوں نہیں مانی جاتی ؟ ہم کہتے ہیں کہ سے نقد کو ہم کہتے ہیں کہ سے نہیں ؟

ا درایک درادہ ادر دیا جاتا ہے کہ اگر ضرور عی فقہ نافذ کرنی ہے تو آج کل کے

وکلاء ہیں۔ جسٹس ہیں۔ پروفیسر ہیں۔ عربی جانتے ہیں۔ یہ بھی تو عربی سے واقف ہیں تو

ان لوگوں کو بھادیا جائے، بدایک نقدم تب کرلیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات مجھے ایک فیر مقلدہ کیل نے جات کی ایک تقریر میں، تو میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ کل فیج

آپ کے ملک میں ہیں کتنے؟ کہتا ہے کہ تقریباً دو ہزار ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے ہیں جار

غداہب ان میں سے صرف ایک یہاں ہے باتی تین یہاں نہیں ہیں۔لیکن آپ شور مچاتے ہیں کہ چار خد ہموں میں اختلاف ہے تو جب دو ہزار فعہیں بنیں گی تو ان میں اختلاف ہوگایا

۔ نہیں؟ کسی ملک میں دو ہزار فلہیں بیک ونت نافذ ہو سکیں گی؟ (نہیں) نافذ تو ایک ہی ہوگی ، تو خیروہ فقہ جو خیر القرون میں مرتب ہوئی ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کو

بوں مور بروہ عد بولیرو کردن میں رب بری ہے اللہ ہی ہیں، جوشرانی بھی ہیں اور چھوڑ کران لوگوں کو بٹھایا جائے جو کردار کے اعتبار سے زانی بھی ہیں، جوشرانی بھی ہیں اور ان کو کہا جائے کہتم قانون اسلامی مرتب کرو۔ جو اپنے جسموں کے لئے قانون اسلامی

مرتب کرنے کے لئے تیارنیں ہیں۔ تواصل بات یہی ہے کہ جب خدا کی کسی نعت کی نا

شکری کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی عقل کوچھین لیتے ہیں۔انہوں نے نقہ کی ناشکری کی۔ اب دیکھو بیامام عظم ابو حنیفی گفتہ کے خلاف رات دن بولیں گے۔اگر کوئی زانی کہے کہ

بینقد ہے تو کہیں کے امنا و صدقنا۔ کوئی شرالی کے کہ میں فقد بناتا ہوں تو سارے اس

کے چھےلگ جائیں گے۔ توش تو کہا کرتا ہوں کہ یہ خدا کاعذاب اور قبر ہے کہ خیر القرون کے مقبر القرون کے مقابلے میں الی فقد کی اجازت دینا اور الی فقد کے چھپے پڑتا۔

### غيرمقلدين كي جہالت

توبيكها ب كدمستلدر اورى ضرور بيان كرين كدر اورى آخدين يابين - بمائى آ ٹھداور بیس کا تو دنیا میں کوئی جھڑا ہی نہیں ہے۔ تراوت میں ہی بیس، یہ جولوگ آج کل جھڑاؤال بیٹے ہیں۔ یہ اصل میں جھڑا آٹھ اور بیں کانبیں ہے۔ جھڑا ہے کہ نماز تراوت کوئی نماز ہے بھی یانہیں۔شیعہ کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی ہے بی نہیں اور وہ بڑھتے بھی نہیں۔اہل سنت والجماعت کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوح ایک متعل نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے۔ جیسے جمعہ صرف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے۔وہ بھی

باقی حمیاره مینی مین برسی جاتی۔

اب ندنو غيرمقلدول في شيعول كى طرح كل كرا تكاركيا اورندسنول كى طرح کھل کرا قرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو تبجد والی نمازے گیارہ مینے اس کا نام تبجد ہوتا ہے اور بارہویں مینے میں اس کا نام تراوئ ہوتا ہے۔ نماز ایک بی ہے گیارہ مینے نام اور ہوتا ہے بار ہویں مہینے نام اور ہوتا ہے۔

برایے بی ہے جیے کوئی کے کہ میں گیارہ مینے میں اپنی بوی کو بوی کہا کرتا مول اور بارموی مبینے مال کہا کرتا ہوں۔ تو اب کوئی عقل مند ہو چھے گا کہ اب وہ گیارہ ميني بوي ربى اور بار موي ميني مال كيس بن كى؟

اب یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ہے لیکن فرق ہو گیا ہے۔ گیارہ مبینے نام تجد، بارموی مبینے نام تراوی کیارہ مبینے اس کا دفت رات کا آخری حصدادر بارمویں مبینے وقت ان کا اول حصد کیارہ مینے وہ اکیلے پڑھی جائے گی، بارہویں مینے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ گیارہ مینے اس میل ساتھ پڑھی جائے گی۔ گیارہ مینے اس میل قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں، بارہویں مینے قرآن ختم کرنا ضروری ہے۔ گیارہ مینے اس میل اس کا نام نقل ہوگا، بارہویں مینے اس کوسنت مؤکدہ کہا جائے گا۔ اب یہ جو چوفرق انہوں نے بیان کے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ای چوفرق کی ایک صدیث ہمیں سنادیں۔ قیامت تک یہ ایکی حدیث نہیں سنادیں۔ قیامت تک بیالی حدیث نہیں سنادیں۔ قیامت تک بیالی حدیث نہیں سنا سکتے کہ حضرت میں گئے نے خود فرمایا ہوکہ گیارہ میں اس کا نام بداور بارہویں میں نام اس کا بیہ ہوگا۔

### تراویج کا معنی

ان بے چاروں کوقر تراوی کامتی بھی نہیں آتا۔ تراوی کے کا لفظ ہاں کا واحد تروی ہے، آپ چارر کھتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ کوئی تیجی پڑھ لی، اس کو کہتے ہیں تروی ہوتی ہے کم از کم، اس سے پہلے شروی نہیں ہوتی ہے کم از کم، اس سے پہلے شروی نہیں ہوتی ہے کم از کم، اس سے پہلے شروی نہیں ہوتی ۔ قوجب آپ نے چارر کھت پڑھ کرایک دفعہ آرام کیا تو ہم کہیں کے کہتر و تین دوتر و سے ہوگئے۔ تو تروی کھتیں پڑھ کر چر آرام کیا تو ہم کہیں کے کہتر و تین دوتر و سے ہوگئے۔ تو بارہ رکھتیں پڑھ کر جب تیسری دفعہ آرام کریں گے تو کم از کم اس پر لفظ تراوی استعال ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو لفظ تراوی استعال ہو سکتا ہی نہیں۔ اگران بے چاروں کوتراوی کامعنی بھی آتا ہوتا تو یہ بھی آٹھ کے ساتھ لفظ تراوی استعال نہ کرتے۔

### غیر مقلدین کا دھوکہ

اب یہ جوحدیثیں آپ لوگوں کودکھاتے ہیں وہ ساری تجد کے ہارہ میں ہیں۔ یہ السے بی مثال سمجمیں۔ آپ یہاں عصر کے کتنے فرض پڑھتے ہیں۔ (جار) آج میں اعلان

كرتابول كرعمر كے تين فرض ہيں۔آپ كہيں كے وہ كيسے؟ ميں كبول كا كه حديث شريف میں ہے۔ میں ایک حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں جس میں تین کا لفظ آھیا تو مولوی صاحب ا مے کہ آپ کو حدیث کیوں نہیں ملی ہم خواہ مخواہ ایک رکعت زیادہ پڑھاتے رہے۔ انہوں نے اس برحدیث دیکھی کہ تھیک لکھاتھا تین رکعت لیکن ساتھ لفظ مغرب کا تھاعمر کانہیں تها۔ تو یہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو عصر کی رکعتیں بتانی تھیں۔ بیتو مغرب کی رکعتیں ہیں ا و میں کہتا ہوں کہ آپ کوئیس پند کہ روعمر اور مغرب ایک ہی نماز کے دونام ہیں۔

بالكل يبي كيفيت ان كى ہے۔ كہتے ہيں كدامان عائشممديقة فرماتى ہيں كه رسول پاک صلی الله علیه وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا كرتے تھے، تو ہم كہتے ہيں كرسارى دنيا جانتى ہے كہ جونماز ساراسال برحى جاتى ہاس کانام تجد ہے۔ تو یہ تجدی مدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پر آپ کوتو پھ بی نیس ۔ یہ تجد اورتراوت کایک ہی نماز کے دونام ہیں۔

اب ہم یہ بوچھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانہ میں جب بیس رکعت باجماعت موری تقی \_ امال عا مُشرصد يقة <sup>ع</sup>ميات تقيس يانهيس؟ (تحيس) ان ميس نمي کی سنت کا اتناجذ به تهاجتنا آج کے غیرمقلدوں میں ہے؟ (زیادہ تھا)وہ کیسے؟ پہلے آج کا جذب س لیں۔

### غير مقلدين كاجذبة اتباع سنت

آج ایک آدی رمضان میں اس نے بالکل روزہ نہیں رکھا۔ کوئی نماز نہیں راس کے خلاف غیرمقلد بھی کوئی اشتہار شائع نہیں کریں گے۔ نداسے پھے کہیں مے جا کر، یہ ماری بے چاری تبلیغی جماعت ہے نا، لوگوں نے ان کا نام رکھا ہے اسورہ پارٹی، یہ جس کو چٹ جاتے ہیں اس کوایک دفعہ مجد دکھا دیتے ہیں ،آ کے اس کی مرضی ۔ تواب

و یکھے ان کا کام ہے بنمازیوں کے پاس جانا بے چارے فتی کرتے ہیں۔ان کو لے آتے ہیں ایک دفعہ مجد میں، غیرمقلد مجمی بے ممازے پاس بیس جاتے، جب ہماری تبلینی جماعت نے منتیں کر کے نماز پر لگالیا تو اب وہ ہو گیا نمازی، اب بیغیر مقلد آجاتا ہے۔ کوئی ادھرے آئے گا کوئی ادھرے آئے گا۔ تیری نہیں ہوتی ، دوسرا ادھرے آئے گا تیری نہیں ہوتی۔توبیفرقہ ہے نمازیوں کے داول میں وسوے ڈالنے والا، جب تک کوئی نماز نہیں پڑھتا اس ونت تک یہ کھنہیں کہتے جا کرتو یہی حال رمضان شریف میں ہے۔ جس نے پانچوں نمازیں نہیں پڑھیں۔روز ونہیں رکھا، نداس کے خلاف کوئی تقریر ہے، ند کوئی اشتہارہ، نہ کوئی انعامی چیلنے ہے۔

اب جس بے چارے نے روزہ رکھا، پانچوں جماعتوں میں تجبیر اولی میں شریک ہوا۔اب رات کوبے چارہ تراوت میں پڑھ بیٹا، جناب اس کے کپڑے محاثیں گے۔ بیں ہزار روپے کا چیلنج مجیس ہزار روپے کا چیلنج ،اس بے چارے نے بیرگناہ کرلیا کہ بين زادي پڙھ بيھا۔

اب دیکھئے کہ فرشتے گیارہ مہینے جنت کوآ راستہ کرتے ہیں رمضان کی خوشی میں، اور غیرمقلد گیارہ مہینے میٹنگیں کرتے ہیں کہ پچھلے سال خانپور کی کس مسجد میں تراوی پر لڑائی نہیں کرائی تھی۔اس دفعہ وہاں جا کر ضرور لڑائی کرائی ہے۔

اب آپ بے چاروں کامش دیکھیں، ہے کیا۔ ہماری تبلینی جماعت نماز پرلگاتی ہے۔اب یہ کہتے ہیں کہ تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی۔یہ پھر بڑے خوش ہیں۔

مینلینی جماعت والے جب واپس جاتے ہیں نا رائے ونڈتو وہاں اپنی کاروائی ساتے ہیں۔ہم نے بیکہااورہمیں بیکہا،ہم نے یوں کیا۔ بیجی رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور كارواكى ساتے ہيں۔ايك كہتا ہے كمآج يس في تين حاجيوں كوكها تعا كرتو بي نماز ہے۔ ودسرا كبتا ہے كديس نے كها تھا كدتو مشرك بھى ہے۔ وہ كہتے ہيں شاباش تو زيادہ اچھا ہے۔تیسرا کہتا ہے کہ یں نے آج سارا دن چھٹی لی تھی۔اور پھر پھر کرایک ایک دوکان پر کمدر افعاکتم بناز ہوتمہاری نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جنت کا سرتیفکیٹ آج تو لے

كرآيا -سب كوتوكرك آياا تااجهاكام-تواب دیکھیے بعض مارے حنی دوست مجمی ان کی دیکھا دیکھی نکل جاتے ہیں۔

آٹھ پڑھ کر، میں آپ سے ایک مسئلہ بوچو کرختم کرتا ہوں ظہرے پہلے آپ تنی سنیں يرعة بن ؟ (جار) يموكده بن ياغيرموكده؟ (مؤكده) ايكمشوره يل آپكودون كا، مسينے مين آپ ايك دن چارى بجائے دو پردها كريں فيك ہے؟ (نہيں) كيون؟ مسينے میں ایک مرتبہ تو دیکموآپ کے تصور میں بھی بھی بیہ بات نہیں آئے گی کہ ہم چارسنق اکودو پڑھیں۔آئے گی؟ (نہیں) ای طرح ہیں رکعت تراوت سنت مؤ کدہ ہے۔جس طرح ظہری چاررکعتوں کو دو پڑھ کر چلے جانا نہ آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے سنت پڑھی

ہے۔ جولوگ آٹھ پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ دوسنوں کو ضائع کرتے ہیں۔اور کس مينے یں جس میں قل کا تواب فرض کے برابر موتا ہے۔ دوسنیں کون ی ضائع کرتے ہیں؟ ایک ویدا نمد بردور علے مح بار نیس برحیس وسنت بوری نیس موئی۔ دوسرا قرآن می

برانیں سارایک قرآن پر منایا سنا بست ہے۔

تواب انداز ولگائیں رمضان شریف میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ واقل بھی زیادہ پڑھے جائیں ۔ کوشش کرتے ہیں تا؟ (جی) اللہ کے نیک بندے اور غیر مقلد ب چاروں کی توبات بی نہیں، دیکھووہ نماز کے دشمن ہیں تا؟ (جی) غیرمقلدتو خدانے ان پر ایک عذاب بھیجا ہوا ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ آگے بیٹھے فارش ہو یا نہ ہونماز میں ان کو ضرور خارش موتی ہے۔ بھی یہاں انگل ہے، بھی یہاں ہے، بھی یہاں ہے۔اب جب نماز شروع ہوئی تو اللہ تعالی نے ان پر خارش مسلط کردی ہوئی ہے۔بس جب نمازے

فارغ ہوئے نہ کوئی خارش نہ کچھ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں۔ غیر مقلد میہ کہتا ہے کہ تمباری بیں ہوتی لیکن ان کا فتشد و میصنے والا ہوتا ہے کدان کی کیسے ہوتی ہے؟

تواس لئے بیں رکعت تراوی جو ہیں بیسنت مؤکدہ ہیں جو کہیں کہ آٹھ ہیں۔ آپ مرف ان سے ایک بات بوچیس کرآٹھ رکعت کے ساتھ تراوی کا لفظ اللہ کے ہی و کی ایک تابی ہے کہ کا کیٹ کا بھی ہے کہ کا بھی ہے کہ کا ایک تبع تابعی ہے دکھادیں۔ہم بچیس ہزارانعام دیں گے۔

پورے خیرالقرون میں آٹھ رکعت کے ساتھ نماز تراوی کا لفظ ملتا ہی نہیں۔ بیر کے ساتھ ہم دکھا کیں گے۔

حضرت علی اکٹھا کرتے ہیں قاریوں کو، فرماتے ہیں کہ تراوی پڑھاؤ .... فیس ترویحات عشرین رکعۃ ۔تراوی کالفظ ساتھ موجود ہے۔ بیس رکعت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں، کیکن آٹھ کے ساتھ تراوی کالفظ پیسارے مل کرنہیں دکھا سکتے۔

تواس لئے ہمارے جو حقی دوست اتن ستی کرتے ہیں۔ان کے بارے میں كهدر بابول كرآ م يتهية واوك تبجد ك لئ مشكل المحت بين رمضان من المحرجي تبجد ہے محروم ہیں وہ تبجد نہیں پڑھتے ،لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تبجد بھی پڑھیں اور تر او ت بھی ہیں پوری پڑھیں۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين ٥

# سنت اور فقه مرتعلق

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم. امابعد:

اللہ تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ، پھر مسلمان بنایا ، کیونکہ سپا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ پھر شکر ہے کہ ہمیں الل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے کہ: ''نجات پانے والے الل سنت والجماعت بی ہیں۔'' یہ مقدس تقریب'' سنت' کے سلسلے میں ہے۔ جامعہ خیر المدارس جو دنیا کی تقلیم دینی درس گاہ ہے، جبیبا کہ ہم صاحب نے بتایا کہ چودہ (۱۲۳) ملکوں کے طلباء دنیا کی تقلیم دینی درس گاہ ہے، جبیبا کہ ہم صاحب نے بتایا کہ چودہ (۱۲۳) ملکوں کے طلباء اس میں پڑھ رہے ہیں اور جبیبا کہ دھزت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہاں جتنے بھی موجود ہیں یا تو عالم ہیں یا متعلم ہیں ، یا ان کی سنے والے ہیں اور یا ان سے عبت کرنے والے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں ؟

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب (قرآن پاک) جوقیامت تک واجب العمل ہے
اس پر نبی کر یم علی نے جس طرح عمل کر کے دکھایا، آپ وہ کی کے اس عملی نمونہ کوسنت
کہتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یبی ہے کہ یہ قرآن پاک نفظی قرآن ہے
اور رسول پاک وہ کی اس قرآن پاک کی جات پھرتی تصویر ہے۔ آپ وہ کی کی عبادت،
عادت، جہاداور مسلح اس قرآن پاک کی تغیر تھی اور آپ علی کی مقدس زندگی کو محفوظ کرلیا

میا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت وہ ہیں جو کتاب اللہ پرای طرح عل کرنے والے ہیں جس طرح نبی کریم ﷺ نے عمل کر کے دکھایا اور عملی نمونہ پیش فرمایا۔

سنت کی بنیاد:

ایک محالی "فے حضور اللے سے عرض کیا کہ آپ بار بار جمیں سنت پرعمل کی

تاكيدفرات بيں ـ توسنت كى بنيادكيا ہے؟ فرمايا: "سنت بيہ كسيندكيند ياك ہو-"
الحمد للد فرمب الل سنت والجماعت ميں جہاں اور بزاروں خوبياں بيں ان ميں سب سے

بری خوبی میرسی ہے کہان کاسید، کینہ ہے پاک ہے۔اس کے اردگردآ پنظر دوڑا کیں تو

معلوم ہوگا کہ کسی ندہب کی بنیاد صحابہ سے کینہ پر ہے، کسی کی بنیاد اہل بیت سے کینہ پر ہے، کسی کی بنیاد محدثین سے کینہ پر ہے، کسی کی بنیاد فقہاء اور اولیاء اللہ سے کینہ بر ہے اور

كى بنيادى بنيادى بنياد برستون سے كيند برہـ

الحديثة جارا مسلك تو مجت و بيار كامسلك ب- بهم بعى وُعاكرت بي كمالله

تعالیٰ سب کے دلوں کو کینہ سے پاک کردے (آمین)۔ اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ نیں اقدس علیات آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت و بیار بی کا تعلق تھا۔

عطا فرمائی گئی۔ان سے پہلے تینوں خلفاء راشدین دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔اب

جولوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور پہلے تیوں خلفاء میں اختلافات مصفو ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ حضرت علی اور پہلے تیوں خلفاء میں حضرت ابو بکر کی کنٹی غلطیاں بیان فرمائیں؟ کیا

كبيل ان كاحكام كوتبديل فرمايا؟ان كاچوتے بمريرة نااس بات كى داضح دليل ہےكه

آپ توان كے كامول پرمير تعديق لگانے كے لئے آئے تھے۔اس لئے اب حفرت

على كووه خض مانتا ہے جو بہلے تنول خلفاء كوسيا سمجے اور جوان ميں اختلاف بيان كرے تو کویا وہ اینے آپ کو (معاذ اللہ) حضرت علی سے براعالم بنانا جا ہتا ہے۔ای طریقہ سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ پروپیگنٹرہ ہوا کہ حضرات محدثین اور فقہاء کرام رحمہ الله میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں بھی یہی انداز رکھا کہ اتمہ خداہب پہلے گزرے ہیں اور 'اصحاب محاح سنه 'بعد میں ہوئے ہیں۔سب سے پہلے امام اعظم سیدنا ابوحنیفہ اور پھر ان كے شاكردامام مالك"، چران كے شاكردامام شافعي، چران كے شاكردامام احمد بن حنبل اور پران کے شاگردوں کے شاگرد 'اصحاب محاج سنہ' ہوئے ہیں، حمہم اللہ۔ اب اگر جاروں نداہب میں ان کی تھلید اور تابعداری غلوتھی ( تو جیسے حضرت فیخ الدیث صاحب (حضرت مولاتا محرصدیق صاحب) مظله نے فرمایا که امام بخاری ا نة ترى باب با عرصاب الردعلى الجهمية، اوريهمية توچند كن يخ لوك تع، بوری دنیا حفیوں اور شافعیوں سے بحری ہوئی ہے، تو محدثین کم از کم ان کے خلاف بھی تو كوئى باب بانده جائه الرد على الحنفية الرد على الشافعية .....لكن جب محدثین حضرات نے یہ بابنیس بائد سے بلکدائی کتابوں میں فقد کی تعریف والی احادیث الے آئے تو اب معلوم ہوا کہ جولوگ فقد کی مخالفت کرتے ہیں وہ محدثین کا نام اس طرح استعال کرتے ہیں جیسے رافضی اہل بیت کا نام استعال کرتے ہیں۔ان حضرات میں تو پیا رومبت ، اتفاق واتحاد كاتعلق تفاراس لئے الل سنت والجماعت كا پيغام بى يكى ہے كه جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے وہ بھی یہی سمجھے تھے کہ وہ آپس میں پیارومجت کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی بیار ومحبت بی کا درس دے گئے۔ کیابات ہے؟ (بطرز استغبام) کیا

بات ہے؟ (بطرز فعم) كيابات ہے؟ (بطرز تعريف) ديكھتے ميں نے ايك فقره بغيركى

كى بيشى كے تين دفعہ بولا ہے۔ پہلى دفعہ مير الهجه سواليہ تھا۔ بعض دوستوں نے پیچے ديكھا كه نه معلوم كيا بات موتى ب- دومرى دفعه عصه والالهجه تفاكه شايد ميس كسي كو وانث ربا مول تسرى مرتبه بيارومبت كساته يهى نقره يس في بولا كدكيابات بااب أكريفقره آپ کاغذ پرلکھ کرکسی ایسے آ دمی کودے دیں جس نے میرالب واہج نہیں بنا تو وہ اس ہے کچھ بھی نہیں سمجے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف الفاظ کافی نہیں، بلکہ اب واہیج بھی ضروری ہے۔ ان بی دو جماعتوں (فقہاء ومحدثین ) نے دین کی خدمت کی ہے۔ محدثین حضرات الفاظ شناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اور جهتهدين كي رسائي ول وو ماغ رسول

علیہ تک ہے۔ تو اس لئے مجتدین بھی مارے سرکا تاج بیں اور مدثین بھی ماری آ تھوں کی مختلک ہیں۔ ان دونوں کو ماننے سے ہی دین صحیح سمجھا جا سکتا ہے، کیکن آج قرب قیامت ہے۔ ہرآ دمی اپنے آپ کودین کا محکیدار بنانا چاہتا ہے

### ايك سكھ كاوا قعه:

ایک سکھالگلینڈ چلا گیا۔ بھوک گل۔ انگریزی پڑھا ہوا تو تھانہیں ، ڈیشنری اپنے ساتھ لے کر ہول میں کیا۔اس کوزبان کا گوشت جا ہے تھا۔ ڈیشنری کھولی تو کہتا ہے۔"A Plate of languages "(كراكك پليك زبانول كى) چونكداس زبان كوجومند میں ہے اگریزی میں' Tongue' کہتے ہیں ، اور ایک وہ جوزبانیں ہیں اگریزی ہے ، پشتو ہے، پنجابی ہے، عربی ہے اور اردو ہے، ان کو" Languages" کہتے ہیں۔ اب سکھ صاحب اپنی طرف سے بھول رہا ہے کہ میں برا انگریزی دان ہوں کہ" A Plate of Languages "اب وہ اگریزی والے سوچیں کہ بھائی کہاں سے لا کر رکھیں الیی دش که جس میں تعوری می پشتو ہو، تعوری می پنجابی ہو، تعوری می انگریزی اور تعوری نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اسے زبان کا کوشت چاہے۔ وہ اسے دے دی۔ دی۔ جب کھالی اب ذرا چھارہ لگا۔ ایک پلیٹ کی اور ضرورت تھی تو پھرڈ کشنری کھولی، لفظ

سعربی ہو۔ یہ بیوقوف کہاں ہے آ گیا ہے۔ کوئی دوسراسکھ بیٹھا تھا۔اس سے ہوٹل والوں

رن جب عن البرري من 'And' (ايندُ) تو کهتا ہے' One Plate and''اب پھر

وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ میمسیب کہاں سے آگئ ہے۔ بہرحال لے آئے، پیٹ

بحر گیا۔ اب پھل دیکھا کہ چاروں طرف''آلو بخارا'' تھا۔ اب بخار کے لفظ کامعنی لکھا تھا Fever اور آلوکا ملا' Potato ''تو کہتا ہے''Potato fever

اب جولوگ اسلام کواللہ کے بی عظاف کی سنت کی بجائے صرف لغت کی کتاب سے حل کرنا چاہتے ہیں ایسے سکھوں سے جمارا واسط پڑ گیا ہے۔ دعا کرواللہ تعالی ایسے سکھوں سے

اینے دین کی حفاظت فرمائے۔

آج سنت کے بارے میں جووساوی پیدا کئے جارہے ہیں کدکوئی کہتا ہے کہ بید

حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ان احادیث میں اختلاف ہے،لیکن یہ وہی لوگ کہتے ہیں جن کونہ قرآن کامعنی آتا ہے نہ حدیث کا، جن کونہ فقہ آتی ہے اور نہ حدیث تو وہ یہی

کتے ہیں کہ فقہ مدیث کے خلاف ہے۔

فقه مديث كے خلاف تہيں ہے:

(۱) میں ایک جگہ تقریر کررہا تھا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوگیا کہ جی! فقہ مدیث کے

خلاف ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالی نے فر مایا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا حضور پاک عظیم فرما سے ہوں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا ہے؟ بولا کہ جھے تو

پینیں۔ (البتہ) میں نے ساہ۔ میں نے بوچھاتم نے حدیث کی یافقد کی کون کی کتاب

راحی ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تخفے کیے یہ چلا کہ نقد مدیث کے خلاف ہاور میں نے کہا کہ جن کی زندگیاں فقہ اور صدیث پڑھاتے پڑھاتے گزرگئیں مولانا خرمحرصاحب رحمدالله، حضرت بنوري وغيره رحمدالله، ووتويمي فرما محك مي كدفقه احادیث کےمسائل کی بی تشریح و تفصیل ہےاور تونے ندفقہ براهی، ندحدیث براهی۔اصل بات بيے كدان لوكول كونقرآن تا باورند مديث آتى ہے۔ ایک دفعه مجدیش عمر کی نماز (باجهاعت) هور بی تقی کدایک آ دمی آیا اور پیچیے الگ نماز پڑھنی شروع کردی۔ جماعت میں شریک نہ ہوا۔لوگ جب فارغ ہوئے تو وہ بھی فارغ ہوگیا، چونکہ وہ شروع سے بی آ کیا تھا۔ایک دوآ دمیوں نے کہا: بیاللہ کا بندہ چل كرمىجديش آيا بيكن جماعت كاثواب ضائع كرديا-اس سے جب يو جما كياتو كہنے لگا: '' كه مل ان حديثوب رهمل نبيل كرتا جوقرآن كے خلاف بيں۔' تو سارے لوگ جیران ہو مکئے کرقرآن میں کہاں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پر حو مولوی صاحب نے فرمایا کہ دیکھوقرآن میں صاف لکھا ہے کہ: وار محموامع الواکعین کہ 'رکوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كرو- 'اس نے كہا كدروع كالفظ بنماز كا تونيس انہوں نے یو چھا کہ کیارکوع روزے میں ہوتا ہے؟ تج میں ہوتا ہے یا جہاد میں؟ کہنے لگا کہ ہوتا تو نمازی میں ہے مگر جھے نماز کا لفظ دکھا ؤ۔ میں کوئی اور لفظ نہیں دیکھوں گا۔انہوں نے فرمایا كراچها آب بى كوئى آيت دكھائيں كه جماعت كے ساتھ نمازنيس پڑھنى جائے۔اس ن كها كديس نماز كالفظ وكعاوَل كار ان الصلوة تنهى كـ" ب شك نماز تها (اكيل) ہوتی ہے۔'' پھر شور مچانے لگا کہ کہتم جتنی حدیثیں سناتے ہووہ ساری قرآن کے خلاف

ہیں۔آپ(سامعین) بی بالے کہ بقرآن کے ظاف ہے یاس کے ترجم کے خلاف

ہے؟ ای طرح جولوگ کہتے ہیں کہ فقہ صدیت کے خلاف ہے وہ بھی نہ فقہ کو جانے ہیں نہ صدیت کو۔ اب جب ہیں نے اس سے بار بار پو چھا کہ کس نے کہا کہ فقہ صدیت کے خلاف ہے، حالانکہ نہ اللہ تعالی نے فر بایا ہے، نہ بی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کی صحابی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کی صحابی اور نہ کی مجہ تہ نے اور نہ بی کسی محدث نے تو آپ کو کیسے پہتہ چپل گیا کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے؟ اس نے کہا کہ اس نی سائی بات ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو کوئی افواہ بی ہے جس کو '' بے بنیاد' (Basis less) کہتے ہیں۔ البتہ میں بنادیتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کے بنیاد' کری چند ولد دیوان چند میں ہاتہ میں بنادیتا ہوں کہ سب سے پہلے کہا تھا کہ فقہ حدیث تو م کھتری، سکنہ علی پور منسلے گو جرانوالہ' ہے، جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ فقہ حدیث کے صابحہ کرے جوفر اس نے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر حضرات فقہاء وحد ثین کرام کے صابحہ کرے جوفر اس کے ماتھ کرے جوفر ایک بی نظر آتا ہے دونہیں۔

# چارون ائمه اور چارون مسلک برحق بین:

جب میں کرا چی میں تھا، ایک و فعد دی بارہ آدی جن میں پروفیسر، وکیل اور ٹیچر
خے آکر میرے پاس بیٹھ گئے کہ جی ہم سب پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے،
کیا پریشانی ہے؟ جب کوئی بروں کو چھوڑ تا ہے تو پریشانی ساری عمر جان نہیں چھوڑ تی۔ آخر
مرزا قادیانی، مودودی اس پریشانی می پیداوار نے کہ بروں کو چھوڑ اتو ساری عمر پریشان
دہے۔ کہنے گئے کہ کیا کریں چار فدہب ہو گئے چار، چار۔ میں نے کہا کہاں؟ یہاں تو
ہمیں صرف ایک می فدہب (حنق) نظر آتا ہے۔ بھینگے کو بھی ایک کے دونظر آتے
ہمیں صرف ایک کے چار کیسے نظر آگئے؟ کہتے ہیں کہ کی ملک میں ہوں گے۔ میں نے کہا

پر بريثاني ان كو موفي چاسيخ آپ كول بريثان بين؟ بوچما كه يه چار ندمب كول موے؟ يس نے كما كديم ف ونيس بنائ بلك پہلے سے چلے آرہے ہيں۔آپ بر مع لکھے لوگ ہیں ، کوئی فیصلہ کرلیا ہوگا۔ بولے تی ہاں کہ چاروں کو بی چھوڑ دیا جائے۔ مِنْ من كما ذرا جلدى ندكرتا \_ يرجوسات قارى بي،قراءت من ان كا اختلاف ب، توب اختلاف برا ہے، لہذا پہلے قرآن کوچھوڑ دوتا کہ نام بھی برا ہواور کام بھی برا ہو۔ پھر صحاح سة بيل بھي اختلافي احاديث ہيں۔ يہمي جارے زائد ہيں۔ لبذا ان كوبھي چيوڙ دو۔ پھر غدابب اربعہ کوچیوڑ دینا۔اب خاموش ہوگئے۔ایک کہتا ہے جی کیا جاروں غدمب برتن ہیں؟ میں نے کہا ہاں چاروں برق ہیں۔ چھر بولا کہ آپ ایک کے علاوہ دوسروں کی تعلید كيون نبيل كرتے؟ ميں نے كها كه مارى مرضى \_ بولامرضى كيول ہے ـ جب جارول برحق ہیں توباری باری آپ چاروں کی تعلید کیا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کو چارے براہی غصہ ہے۔ ابنیاء کرام علیم الصلوة والسلام تقریباً ایک لاکھ چیس ہزار ہیں اورسارے ہی برق بیں۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا جعد کے دن حضورعلیہ الصلاة والسلام کی تابعداری میں آپ جمعہ روصتے ہیں تو ہفتہ کے دن یہود بول کے ہاں بھی جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت موی علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ اتوار کے دن گرجا میں بھی جاتے ہو، کیونکہ حضرت عیسی عليه السلام بهى برحق بين ـ توبيسار برحق بين ليكن تابعدارى صرف حضرت محرصلى الله عليه وسلم كى كرتے ہيں۔ باقى سب كو بھى مانتے ہيں۔ كہنے لكا وہاں ناسخ منسوخ كامستله ہے۔ میں نے کہا یہاں رائ مرجوح کامسلہ ہے۔ کہنے لگا کہ اگر چاروں برق ہیں تو ان میں حرام وحلال کا اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ ای طرح انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام كي شريعتول مين بهي حلال وحرام كالختلاف تعار حضرت يوسف عليه السلام كوسجده ہوا، اب حرام، حالا تکہ وہ مجر بری نی ہیں، اور حضور علیہ السلام مجی بری ہیں۔ حضرت آوم علیہ السلام کے زمانے ہیں سکی بہن سے نکاح جائز تھا اور آج حرام ہے۔ حضرت ایتقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بہنیں بیک وقت تھیں اور آج حرام ہے، جب کہ حضرت آوم اور حضرت یعقوب علیم السلام مجی برحق ہیں اور بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ کہنے لگا کہ وہاں زمانوں کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں علاقوں کا اختلاف ہے۔ میں منافعی سری لگا ہیں، ان کے مقائد میں شافعی سری لگا ہیں، ان کے مقائد میں کوئی اختلاف نہیں، احکام میں اختلاف ہے۔ ای طرح چاروں اماموں میں بھی عقائد کا اختلاف نہیں، البتہ احکام میں اختلاف ہے۔ ای طرح چاروں اماموں میں بھی عقائد کا اختلاف نہیں، البتہ احکام میں اختلاف ہے، کیونکہ امام "ابنیاء علیم السلام" کے وارث ہیں۔ ایک مام کی تقلید میں پوری سنت کا اجر ملت ہے۔

اب کینے لگا کہ قرآن مکہ ش آیا تھا نہ کہ وفد ش ۔ البذا مکہ دینہ والے امام کو
ماننا چاہئے۔ ش نے کہا کہ سات قاریوں ش کی قاری بھی تھا اور مدنی بھی، جبکہ قرقون
رات ''عاصم کوئی'' کی قراءت پڑھتے ہو، البغائم ہے بڑا کوئی کون ہے؟ اب اس کا دماغ
کی شکانے لگا۔ کہنے لگا کہ کوفہ والوں نے قرآن خود تو نہیں گڑا تھا، بلکہ صابہ جب کوفہ
آئے تو قرآن بھی لے آئے۔ ش نے کہا کہ جب قرآن مکہ مدینہ سے لائے شے تو کیا
ماز وہیں رکھ آئے تے۔ کہنے لگا کہ نماز بھی وہیں سے لائے تھے۔ میں نے کہا کہ جب
اول تم نے اہل کوفہ پرقرآن کے بارے میں اعتاد کیا ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتاد
کرنا چاہئے۔ ہیں تو یہ نماز بھی الحمد شتو اتر کے ساتھ پیچی ہے اور قرآن بھی تو اتر کے
ساتھ پیچی ہے اور قرآن کو فلط کہتا ہے اور

# فقه کی اہمیت قرآن وحدیث کی روشی میں

الحمدالله، الحمدالله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبى بعدة.
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

وقال النبي مُلْكِلُهُ من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.

صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم.

برادران اللسنت والجماعت! آج كازىر بحث موضوع" نقه" ہے۔

# فقه کی تعریف:

الفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة واصطلاحا عندالاصوليين العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. فقد لغت عن دريافت كرنا ب شے كا ـ پهر عرف عن نقة مخصوص علم شريعت سے باورعلاء اصول نقد كى اصطلاح عن احكام شرعيد فرعيد كاعلم جواس كے مفصل دلائل سے حاصل ہوا ہو۔ (در مختار ج) ام 19)

### موضوع فقه:

انسان اپنے ارادہ واختیار سے جو بھی کام کرے یا اس سے زُکے اس ہر کام کا عظم فقہ بیان کرتی ہے۔ وموضوعہ فعل المکلف ثبوتا او سلبا (در مخارص ۲۰)

نداد ف

اس علم کی غرض و غایت بیر ہے کہ انسان احکام شرعیہ کے موافق زندگی گزار کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے شاد کام ہو۔ و غایته الفوز بسعادة اللدادین (درمخارص ۲۱) فقہ کی سند:

وقد قالوا الفقه زرعه عبدالله بن مسعودٌ وسقاه علقمة وحصده ابراهیم النخعی و داسه حماد و طحنه ابوحنیفة و عجنه ابویوسف و خبزه مخمد و سائر الناس یا کلون. لین علاء نے فرایا ہے کہ حضرت محمد و سائر الناس یا کلون. لین علاء نے فرایا ہے کہ حضرت محمد و سائر الناس یا کلون. لین علاء نے فرایا ہے کہ حضرت محمد و سائر الناس یا کلون. لین علاء نے بریا اور علقمہ نے اس کو کاٹا اور حماد نے اس کو ما تھا۔ لین اتاج جدا کیا بھوسہ سے اور ابوضیف نے اس کو کوئد ها اور محمد بن حسن نے اس کی روٹیاں پکا کیس اور باتی سب بیسا اور ابو بیسف نے اس کو گوئد ها اور محمد بن حسن نے اس کی روٹیاں پکا کیس اور باتی سب لوگ اس کو کھانے والے ہیں۔ (در محتار ص ۲۷)

الحمد لله! اس سندى ابتداء بهى محدرسول الله والمناع الله السناء بهى المرابع الله والمحد، يما فقد محدى به ولله الحمد.

خطبات صفدر جلرا

فقد کی کتابیں امام محد رحمد الله نے تکھیں جو امام صاحب رحمد الله کے شاگرد

ہیں۔ ان کا وصال ۱۸۹ھ میں ہوا ہے۔ ان کی چھ کتابیں تواتر اور شہرت کی وجہ سے طاہر الرولیة کہلاتی ہیں، بیان سے متواتر ہیں۔ ہمارے متون نقد قد وری، کنز، وقایہ، نقابیہ وغیرہ

ان بی کتابوں سے ماخوذ ہیں، جیسے مشکلو ق بصحاح سنہ وغیرہ سے ماخوذ ہیں، جیسے مشکلو ق بصحاح سنہ وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ س

فقہ کے سائل تین طرح کے ہیں:

(۱) وه جوتوار اورشهرت سے الم صاحب سے منقول ہیں عموامتون فقدان پر بی منی ہیں۔ (۲) جواخبار احاد کے طرز پر منقول ہیں۔ ایسی روایات کونو ادر کہتے ہیں۔ بیشروح و

فاوی کی کتابوں میں ندکور ہوتے ہیں۔

(٣) وہ مسائل جوامام صاحب رحمداللہ کے بعد پیش آئے اور امام صاحب کے اصول کران کا حکم استنباط کرلیا میا وہ بھی نقد حنی بی کہلاتے ہیں، جیسے حساب کے اصول

ے جوجواب نکالا جائے ، جیسے ۸×۹=۲۷، اس کوحساب کابی جواب کہتے ہیں۔

نقل مسائل:

نقد کے روز مرہ پیش آنے والے مسائل جومتون متواترہ اور مشہورہ میں ہیں وہ سند کے حتاج نہیں ہوئے والے الفاظ سند کے حتاج نہیں ہونے والے الفاظ مثلاً گلاس، چار پائی یا صرف ونحو کے روزانہ استعال ہونے والے قاعدے، جیسے کل فاعل مرفوع وغیرہ، اور جو مسائل کتب متواترہ یا مشہورہ میں نہ ہوں ان کا شہوت صحت سند پر

موتوف ہوتا ہے۔

### ندبب حفى:

جس طرح قرآن پاک کی بری تفاسیر میں متواتر قراتوں کے علاوہ شاذ اور متروک قرآتوں کوقرآن نہیں کہا جاتا۔ متروک قرآتیں بھی درج ہوتی ہیں، گران شاذ و متروک قرآتوں کوقرآن نہیں کہا جاتا۔ قرآن وہی ہے جوعوام متواتر آ تلاوت کررہے ہیں۔ ای طرح کتب حدیث میں متواتر، مشہور، آ حاد کے علاوہ ضعیف، شاذ بلکہ موضوع حدیثیں تک درج ہوتی ہیں۔ گران شاذ، متروک اور موضوع احادیث کوسنت نہیں کہا جاتا۔ سنت وہی احادیث ہیں جن کے ساتھ عملی تواتر شامل ہوجائے۔ اسی طرح کتب فقہ کے قاوی وغیرہ کی بروی کتابوں میں متواتر، مشہور اور مفتی بہا اقوال کے علاوہ شاذ، متروک اور غیر مفتی بہا اقوال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گران میں سے غرب حنی صرف ان مسائل کا نام ہے جواحناف میں عملاً متواتر اور مفتی بہا ہیں۔ متروک اُلم ل اور غیر مفتی بہا اقوال ندیب حقی نہیں۔ غرب کا معنی بی مفتی بہا ہیں۔ متروک اُلم ل اور غیر مفتی بہا اقوال غدیب حقی نہیں۔ غرب کا معنی بی شاہراہ ہے جس پرلوگ دن رات چلتے ہوں۔

الله تعالیٰ بھی فرماتے ہیں: یا یہ الله الله وقولوا قولاً سلیدا الله وقولوا قولاً سلیدا الله وقولوا قولاً سلیدا (۱۳۳۰) ترجمہ: "اے ایمان والو! الله سے درواور مضبوط بات کبو۔ وقدی کتابوں میں جو بات احناف میں عملاً متواتر اور مفتی بہ ہوں مضبوط کہاتی ہے۔ متروک العمل اور غیر مفتی بہ سائل پر اعتراض کرنے والے خوف خدا سے خالی ہیں۔ ای طرح کلھا ہے: وان الحکم والفتیا بالقول الموجوح جھل و خوق للاجماع اور سیکہ قاضی کا تکم اور مفتی کا فتو کی دینا مرجوں تول پر جہالت ہا وراجہ ای کا کھا تھا کہ اور باطل ہے۔ (درمخاری المی اس) کویا متروک العمل اور غیر مفتی بہ اقوال پر اعتراض کرنے والے سَماعون للک دیا متروک العمل اور غیر مفتی بہ اقوال پر اعتراض کرنے والے سَماعون للکدب اکالون للسحت کی مد میں ہیں اور جائل ہیں۔ واذا خاطبھم للککذب اگالون للسحت کی مد میں ہیں اور جائل ہیں۔ واذا خاطبھم

خطبات صفدر جلدا

الجاهلون قالوا سلامًا. اور خالفین اجماع ہیں، جن کے لئے کتاب وسنت میں دوزخی

غلطي لكنااور غلطي جلنا:

ہم صرف خدا کی کتاب کو لا ریب فید مانتے ہیں۔ انسانوں کی کہی ہوئی کتابیں خواہ حدیث کی ہوں، خواہ فقہ کی، ان سے مجول چوک اور خلطی ہوجاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن دوسرے اہل فن اس غلطی کو چلے نہیں دیتے، چیے رمضان المبارک میں قاری صاحب طاوت کرتے ہیں۔ ان کوبعض اوقات غلطی گئی ہے، محرسامع حافظ تھردے کر اس غلطی کودرست کرا دیتا ہے، اس کو چلیے نہیں دیتا۔ اب کوئی الی غلطیوں کو اکٹھا کر کے قرآن یا قاری کوغلط کار کے، اشتہار دی توبیاس کی جہالت ہے۔ جب وہ غلطی چلی نہیں تو اس پرشور مچانا ہی غلطی اور کر دی، اس کو چلیے نہیں دیا۔ اس لئے کی الی غلطی ہوئی تو شارحین وغیرہ نے فورا اس کی اصلاح کردی، اس کو چلیے نہیں دیا۔ اس لئے کی الی غلطی کو پیش کرنا جو چلی نہیں خدا کے تھم قولوا کہم قولوا معروف (۵:۲۰) و اذا قلتم

فاعدلوا (۱۵۲:۲۱) کے بھی خلاف ہے اور خرق اجماع ہے۔ ہاں کسی الی غلطی کی نشاندی فرمائیں جواہل سنت میں چل کی ہو،سب احناف کا اس پرعمل اور فتو کی ہواور کسی

نے اس کی اصلاح نہ فرمائی ہو۔ اگر کوئی صاحب پیش فرمائیں تو ہم شکر بیادا کر کے اس پر غور کریں محر الاردین بتمیری مادہ ضرور کی اقدال کہ ناہوں میں کے کہ گارہ و میز اور سرخوں

غور کریں گے۔ان دس تمہیدی اور ضروری باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگلی معروضات پرغور فرمائیں۔ان مذکورہ دس باتوں میں سے اگر کسی بات کو قرآن کی صرح کا بیٹ یا نبی پاک

وستبردار ہوجائیں گے۔ دستبردار ہوجائیں مے۔

### آ د برم مطلب:

جس طرح قرآن نے شرک کو قوحید کی بضد فرمایا اور شرک سے منع فرمایا اور برعت سے منع فرمایا اور بدعت سے منع فرمایا اور بدعت سے منع فرمایا ای طرح کسی آیت میں خدا تعالی نے فرمایا ہو کہ فقہ کو نہ ماننا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے اور پاک پینیبر وہنگا نے فرمایا ہو کہ فقہ کو نہ ماننا کہ وہ میری سنت کو منانے والی ہے۔ اس طرح کی آیت یا حدیث ہمیں نہیں لی کوئی صاحب پیش فرمائیں قو ضرور قبول کریں گے۔

آیت یا حدیث ہمیں نہیں لی کوئی صاحب پیش فرمائیں قو ضرور قبول کریں گے۔

(1) آیت قرآنی:

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرًا كثيرًا. وما يذكر الإ اولوالالباب (القره:٢٦٩) ترجم: "الشعنايت كرتاب حكت جسكو عابتا باور جو حكت ديا كياوه خركثرديا كيا اور فيحت وى قبول كرتے بي جوعل والے میں۔اس آیت کریمہ میں حکمت کو خرفر مایا ہے اور حکم کی حکمت وعلت تک و بینے کو بی فقد كَتِ بِين \_ اى للة رسول ياك ولك الله الله عن يودالله به حيرًا يفقهه في المدين ( بخارى ج امس١١) الله جس كے ساتھ بعلائى اور خير كا اراد و قرما كيس تو اس كودين كا فقيه بنادية بين اورييمي فرمايا: حيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا (بخاري ج ا/ص ٧٤) جالميت على جوخيار تقدوه اسلام على بعى خيار بن سكة میں بشرطیکہ فقید بن جا کیں۔ جب الله ورسول عظم نے فقہ کو خیر اور فقها و کو خیار فرمایا تو فقہ ے محروم بقیباً خمر سے محروم ہے اور فقہ سے رو کنے والا جمر سے رو کنے والا ہے۔ اللہ تعالی [ فرمات بين: لا تطع كل حلافٍ مهين. مناع للخير معتدِ اليم. عتل بعد ذلك زنیم (القلم)"نه کامان برقسیس کھانے والے کینے کاجو خرسے رو کا ہے، حدسے برها بوا

ا المنظار بادراً جدادر بدس ب- "خدات دروه خرت روك كراس علم كى دويل ندآ در

# فرمانِ خداوندي:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (التوبد:۱۲۲) اورايسي تونيس كرسب مسلمان كوچ كريس (جهاد كے لئے) سوكوں شاكلا مرفرقہ (قوم) میں سے ان کا ایک حسرتا کہ تفقہ فی الدین ماصل کریں اور تا کہ خر النائي قوم كوجكدلوك كرآئي ان كى طرف تاكدوه بي ربي -الله تعالى في اس جكتفكم كالغظ جهوز كرتفقه كالفظ اختيار فرماكراس طرف اشاره كرديا كمعلم دين كأمحض يزمه لینا کافی نہیں، ووقو بہت سے کافر، یبودی ونعرانی بھی پڑھتے ہیں اور شیطان کوسب سے زیادہ حاصل ہے، بلکھلم دین سے مراددین کی مجمد پیدا کرتا ہے۔ یکی افظ تعد کا ترجمہ اور بدنقد سے مشتق ہے۔ فقد کے معنی سمجھ بوجھ کے بی ہیں۔ یہاں بیر بات بھی قابلِ نظر ے كرقرآن جيدنے يہاں جرد كے صينے سے ليفقهوا في الدين، يتى "وين كوسجه لیں " نہیں فرمایا، بلکہ لیتفقهوا فی الدین فرمایا جو باب تفعل سے ہے۔اس کے معنی میں محنت ومشقت کامفہوم شامل ہے۔ مراد سے کدوین کی سجھ بوجھ پیدا کرنے میں بورى محنت ومشقت أفها كرمبارت بيداكرين-اس آيت كريمه بي دوطبقول كاذكرب عابدین کا اور فقہاء کا۔ آ تخضرت علیہ نے بھی اسلام کی سریلندی کا مدار ان بی دو گروہوں پر مکا ہے ( بخاری ج ا/ص ۸، ۱۱؛ مسلم ج ۱/ص ۱۳۲) مجابدین کا کام ملک میری ہے کہ کافروں سے ملک چین کراسلامی سلطنت میں شامل کرنا اور فتھا وکا کام ملک داری ہے کہ خدا کی زین برخدا کا قانون فتداسلامی کی شکل میں تافذ کرنا،ان دوہی چیزوں میں اسلام کی سرباندی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اقدایان خاطبین صحابہ کرائے ہیں جن کی مادری زبان عربی تھی۔ وہ قرآن کی عربی آیت اور نبی کی حدیث س کراس کا مطلب اور ترجمہ ہم ہے بہت اچھا گینے تھے۔ ان عربی دانوں میں سے ایک جماعت کو کہنا کہ فقیہ بنواوردوسرے عربی دانوں کو کہنا کہ ان فقہاء کے فقہی فاوئی برعمل کرو، اس سے معلوم ہوا کہ فقتہ صرف ترجمہ جان لیے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک خاص علمی کیرائی اور گیرائی کا نام ہے کہنا ہے۔ اس علی میرائی اور گیرائی کا نام ہے کہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس تک برعربی والن بھی ٹیس بینی سکا۔

آ مخفرت فی نے حفرت معاذرضی اللہ عند کو جب بمن بیجا اور فر ملیا کہ اگر استاد کتاب وسنت سے نہ ملا تو فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اس پر آپ خوش ہوئے۔ اب طاہر ہے کہ حفرت معاذرضی اللہ عنہ جواجتہادی اور فعیمی فیصلے فرماتے۔ ان فیصلوں کوسب اہل یمن تنایم کر لیتے ، حالا تکہ اہل یمن کی اپنی ماوری زبان عربی تھی۔ نہ رسول پاک فیس نے فرمایا کہ معاذ! جب بات اجتہاد تک آ جائے تو ان سب کو کہنا کہ اجتہاد کرلیں ، کیونکہ سب کے سب عربی ہیں اور قرآن وصد یہ بھی عربی جی وہ اس کا مطلب اور ترجمہ جانے ہیں، نہی حضرت معاذرضی اللہ عنہ نہ ان عربی وہ اس کا مطلب اور ترجمہ جانے ہیں، نہی حضرت معاذرضی اللہ عنہ نہ کی اللہ عنہ سے اس حق کا مطالبہ کیا، وہ سب کے سب عربی دان ہوکر بھی اجتہادی مسائل مضرت معاذرضی اللہ عنہ کی ہی تھا پر شخصی کرتے رہے۔

فرمان رسول عظا:

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ وہ اللہ عنہ فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ تروتازہ رکھے اس شخص کو جومیری بات (حدیث) ہے، پھراہے یادر کھے ال آیت اور صدیث سے تابت ہوا کہ قرآن اور حدیث بی فقیہ ہی جت، اس آیت اور حدیث بی فقیہ ہی جت بی جہ غیر فقیہ کی جھ جہت نہیں اگر چہ وہ محدث ہو۔ اللہ ورسول و فقی نظیم فقیہ ہو کہ سیر دفر مایا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مخص صوالیّاں جمع کو تاہد اور ان سے فقی مسلکل استباطاتی کر سکتا وہ ایسا ہے جیسے کوئی فضی دھائیّاں جمع کر لے گر ان کے محل استعال اور طرویقہ استعال کو نہیں جان سکتا جب تک طبیب مک یاس شہ جائے۔ ای طرح محدث حدیث کی فقہ کو ہیں جان سکتا جب تک فقیہ کے پاس نہ آئے جائے۔ ای طرح محدث حدیث کی فقہ کو ہیں جان سکتا جب تک فقیہ کے پاس نہ آئے دانچرات الحسان می سے کہ فقیہ کو فقر می گرو وہ اللہ فرماتے ہیں: علیک بالفقه فانه فعر ق المحدیث (المحطه) فقہ کو فازم پر کرو وہ مدیث کائی گھل ہے۔

امام ترفدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کافلک قال الفقهاء و هم اعلم بمعانی الحدیث (ترفدی باب عسل المیت) ای طرح فقهاء نے فرمایا اور وہ ہم (محدثین) سے زیادہ حدیث کے معانی کو بچھنے والے ہیں۔ محدث اور فقیہ میں ایمائی فرق ہوتا ہے جیسا حافظ قرآن اور مفسر قرآن میں۔ ہرحافظ قرآن، مفسر قرآن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب محدثین ائمدار بعد میں سے کسی نہ کسی کے مقلدر ہے ہیں۔ چنا نچے خود محدثین کے حالات میں تحریر فرمائی ہیں وہ چار بی فتم کی ہیں: طبقات حفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ اور طبقات حنایہ، طبقات مالکیہ اور طبقات حنابلہ۔ آج تک کسی مسلمہ محدث نے طبقات

غیرمقلدین نامی کوئی کتاب نہیں کسی بن کتابوں سے ان لوگوں کامسلم اور محدث مونا ا ابت ہان ہی کابوں سے ان کا مقلد ہونا ابت ہے۔

## ﴿ فرمانِ بارى تعالى:

واذا جاءهم امرّ من الامن اوالخوف اذا عوا به ولو ردّوه الى الرَّسول والى اولى الامر منهم لعلمه اللِّين يَستنبطونه منهم. ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطن الا قليلا (الساء/٨٣) اورجب ان ك یاس پہنچی ہے کوئی خبر امن یا ڈرکی تو اس کومشہور کردیتے ہیں، اور اگر اس خبر کو پہنچا دیتے رسول تک اورائے اولی الامرتک تو محقیق کرتے اس کی ان میں جو محقیق کرنے والے ہیں اس کی۔ اور اگر نہ ہوتافضل اللہ کا اور اس کی مہر مانی تو البعد تم چھے ہو لیتے شیطان کے مر تمور ے۔اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے محتین کاحق دوستیوں کودیا، رسول اور اہل استناط کو-استناط کامعنی ہے زمین کی تہدمیں چھیے ہوئے پانی کو تکال لینا۔ای طرح کاب وسنت کی تہدیمی بوشیدہ مسائل کے نکال لینے کوفقہ کہتے ہیں۔اس آیت باک میں اللہ تعالی نے استباط کا لفظ بیان کرے ایک توب بات سمجمادی کہ جتنا انسانی زندگی کے لئے یانی ضروری ہے اتن ہی اسلامی زندگی کے لئے فقہ ضروری ہے۔ دوسری یہ بات سمجما دی كم جس طرح كوال كودن والاكوال كودكر جي بوك يانى كوبى ظامر كرتا ب،اى طرح مجتد خودا بي طرف سے متلفين كمرتا، بلكه خدا تعالى كى بى كتاب اور رسول الله كى سنت میں سے ظاہر کرتا ہے۔اس لئے بیکرنا کہ کوئیں کا پانی خدا کے پانی سے خالف ہے، نہایت احقانہ بات ہے۔الی بی احقانہ بات بہے کہ نقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔جس طرح ایک آ دی کنوال کھود لے اور سارا گاؤں اس کنوئیں کا یانی استعال کرے

توندیترک ہے، ند کفرند حرام ۔ ای طرح ایک مجتود نے اجتهاد کرلیا، باتی سب نے اس کی تقلید کر لی تو یہ خداد رسول عظام کی تابعد اری ہے۔

آخريس الله تعالى في بيفر ما ياكه اكر الله تعالى كاليفضل منهوتا كرسول اورجمته ك تحقيق سب كے لئے كافى بوقتم ميں سے بہت سے لوگ فقہاء كوچھور كرشيطان كے يجهِ لُك جائ\_ خود ياك يغبر ﷺ نے بھي يہي فرمايا: فقيه واحد اشد على الشيطن من الف عابد (ترندى) ايك نقيه شيطان ير بزار عابد سے زياده سخت ہے۔ ويجموعا بدفل نمازي بفل روز بيتينا زياده كرتا ب، مرشيطان كوان نمازول اورروزول ے بھی اتن چرنہیں جتنی نقہ سے ہے۔ جس طرح اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نقہ کی خالفت كرف والاشيطان ہے، كياكى حديث من فقد كے خالف كو الل حديث كها كيا ب؟ فمال هولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا (الناء: ٨٨) "سوكيا بوكيا ال الوكول كوكم بركز نبيل لكت كتم يحييل كوكى بات." قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون (الانعام: 99) اور البنة بم في الى آيات كاتفيل كردى ال قوم كے لئے جوصاحب فقارت ہے۔ وجعلنا علیٰ قلوبھم اکنة ان يفقهوہ وفی آذانهم وقرا (بی اسرائیل:۱۳۷، کہف: ۵۵) اور ہم نے ان کے داوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تا کہ اس کو نه مجیس اور رکھ دیاان کے کانوں میں ہو جھ ، لینی اب ندوہ خود فقیہ ہیں نہ فقید کی سنتے ہیں۔ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون (التوبه: ٨٤، المنافَّتون ٣٠) اورمبركردي كيَّ ان ك دلول ير، سووه نبيل بجحة \_ صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون (التوب: كا) اور كيم ريخ الله ف ول ان ك اى واسط كدوه لوك بين كرنيس مجمعة - لهم قلوب لا يفقهون بها (الاعراف:٩١١)ان كول بين،ان عربحة نبيل ذلك

بانهم قوم لا يفقهون (الحشر:۱۳) بياس كئے كه وہ لوگ بجھ نيبل ركھتے۔ ولكن المنافقون لا يفقهون (المنافقون)ليكن منافق نيبل بجھتے۔

رسول باک علی محمی فرماتے ہیں: خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقد في الدين (مكلوة) دوعادتس منافق شي جي تبيل بوكتيل، ند حسن اخلاق اورندى فقد فى المدين - جس طرح اس مديث يأك سے صراحثاً فقد كے مكر كا بداخلاق اورمنافق مونا ظابت مواء جميس كسي آيت ياحديث على سينيس طاكدفقد كم مكركو الله يارسول والله في الصديث كها موجم ني يتره آيات اوركي احاديث بيش كي بي کم فقد کو ماننا ضروری ہے۔جس طرح فرقہ الل قرآن الوکوں کو کہتا ہے کہ الل صدیثوں نے خدا کا قرآن چھوڑ کر گلوق برتی شروع کر رکھی ہے، ایک عربی قرآن کے مقابلے میں چے جمی قرآن محارح سنے عام سے منار کھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیر مدیثیں قرآن کے خلاف میں، عقل کے خلاف میں، ان میں حیا سوز باتیں میں، اہل مدیث مدیثوں کو قرآن کا نچور کہتے ہیں اور قرآن کو معاذ اللہ چوگ جھتے ہیں۔ بالکل یمی باتیں ان ب سکے کر غیرمقلدین فقہ کے خلاف و ہراتے ہیں، لیکن جیسے بیان کے دل کی گھڑی ہوئی باتیں میں وہ آج تک ایک آیت قرآنی پیش میں کرسے کہ جس کا ترجمہ ہو کہ مدیث قرآن کے خلاف ہے، اس میں حیاسوز با تیں ہیں، اس لئے ہم سب بھے ہیں کہ جب وہ خداتعالی سے یہ باتیں ابت نہیں کرسکے وان کے اس بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ قرآن کو مجھ سکے بیں شعدیث کو،اس لئے بے مجی سے ان کو ایک دوسرے کا خالف مجھ رے ہیں۔ اس اطرح غیر مقلدین آج تک ایک آیت اور ایک مدیث بھی پیش نہیں كرسك كدالله يارسول الله على فرمايا موكد نقد قرآن وحديث ك خلاف ب، توجم

مجی بہی کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں بقول خدااور رسول فہم فقیہ جمت ہے نہ کہ فہم سفیہ،
تو اگر کوئی اپنی سفاہت سے نہ قرآن وسنت کو سمجھے اور نہ فقہ کو اور بہ سمجی سے تحالف قرار
دی تو ہم اس کی اس بات کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالی ورسول وہ اللہ نے فقہاء
کے سپر دکیا ہے نہ کہ سفہاء کے اللہ تعالی انکار فقہ کی شیطنت اور نفاق سے بچا کیں۔

فقه کی مثال:

جس طرح الله تعالی نے استباط کے لفظ سے فقہ کی ضرورت اورا بمیت سمجمائی ہے ا ای طرح رسول اقدی و اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے جو دی جھے پر تازل فرمائی اس کی مثال موسلا دھار بارش کی ہے۔ فرمایا بارش زمین پر بری بیکن زمین تین قسم کی تھی: (۱) ایک ارض طیب، اس پاکیڑہ اور سخری زمین نے اپنا سینہ کھول کر اس بارش کو جذب کرایا اور پھراس کی برکت سے زندگی کی تمام ضروریات اس کھیت میں بیدا ہوگئیں۔

(٢) دوسرى قتم كى زين نشيب تنى -اس من بارش كا بإنى بحركيا - كويا تالاب كى شكل

(۳) تیسری قتم کی زمین ایک ٹیلی منداس میں پانی تخبر ااور نہ کوئی فعمل آگی۔ قرمایا کہ پیمثال نقد فی الدین کی ہے۔ (مفکلو ہ بعناہ بخاری مسلم)

 المرح اكركى نقدك كتاب من قال الله اور قال الرسول كالقظ مراحثًا موجودنه بوتب مجی بیتمام مسائل کتاب وسنت کے بی شمرات ہیں۔اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ جتنی ضروریات زعر می می کمیت کی اہمیت ہے اتن بی اسلامی زعر کی میں فقد کی اہمیت ہے۔ دوسرى قتم كى زيين جس مي يانى تالاب كى شكل ميس كمرا موكيا، يه حديث كى كتابيل بيل-جس طرح تالاب ميں يانى سب كونظرة تا ہے، يہاں قال الرّسول سب كونظرة تا ہے۔ اگر بارش کے براوراست یانی میں کھی ہوتو اس یانی ہے بھی کھیت کوسینیا جاسکتا ہے، اور سب کومعلوم ہے کہ کھیت کی طرح تالاب میں سب ضروریات زندگی نہیں ملتیں بلکه اکثر ضروریات زندگی میں تالاب والے بھی کھیت والوں کے بی مختاج ہوتے ہیں، اس لئے سب محدثین کی شکی امام کے مقلد ہوئے ہیں۔ نقد کی چھوٹی کی چھوٹی کتاب میں بھی آپ کونماز، نماز عید، نماز جنازه وغیره کی ممل تفصیل اور تمام مسائل کاحل مے گا۔ جبکہ صدیث کی بڑی سے بڑی کتاب میں بھی آپ کوروزانہ یا فیج دفعہ بڑھی جانے والی نماز کا ممل طریقتنیں ملے گا۔اور تیسری وہ زمین ہے جہاں سے نفصل اُگی نہ یانی تھہوا۔ بد وى فرقے بيں جن كى دنيا ميں مديث كى كوئى كتاب نبيس اور ندفقد اور اصول فقد كى۔ مقلدین ما مک کر کھیت والے سے ضروریات لیتے ہیں اور یہ بے جارے چوری کر کے۔ ببرحال كونى تالاب والا مويا فيله والا ، وه الى ضروريات زندكى من كهيت كاحتاج ب، اور مرکی ٹوبی جسم کے کیڑے، یاؤں کے جوتے، پیٹ میں غذا،سب میں کسی نہ کی طرح ای کھید کا وال ہے۔ ہاں ما مک کر گنا لے لیا جائے تو وہ حلال ہوتا ہے اور چوری کرلیا جائے تودو حرام عي موتاب

فقه كي فضيلت:

رسول پاک عظی فرماتے ہیں "عالم (فقیہ) کے لئے آسانوں اورزمینوں کی

ساری محلوقات استیففار کرتی ہے اور سمندر کی تہد کی مجھیلیاں تک، اور عالم (فقید) کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسی چودھویں رات کے جائد کی تاروں پر اور بے شک علماء (فقہاء) نبیوں کے والدٹ ہیں (مشکلوق اور مرتری والوداؤد)

اى طرح آپ على كى خدمت على ايك عالم (فقيه) اور عابد كا ذكر مواتو آب الله الله المرايا: عالم (فقيه) كافتيات عابد يرايي بي ميري فنيات تم ين ے ادفی آ دی پر۔ پھرآ کی اف نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرضت اور تمام ساكنين ارض وساء، يهال تك كد چيونى اسيخ سوداخ بي اور مجيلى سمندرى تهديل لوكول كو خير (فقه) سكمانے والے كم لئے دعائيں كرتے ہيں (مكلوة بحوالة ترندي) ان دونوں حدیثوں میں عالم کا مطلب فقیدای لئے لیا ہے کہ خود صدیث میں عابد کے مقابلہ میں عالم كونقيه قرمايا ب: "فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد." اورخيركا مطلب نقدلیا ہے، اس لئے کہ خودا آپ واللہ نے نقد کو خرفر مایا ہے اور ویسے بھی مطلق کا اطلاق فردكال يربى موتا ب\_ كالل عالم فقيدى موتاب حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنفر ماتے بین کدرسول پاک عظم نے فرمایا: "ب شک لوگ تمماری تابعداری (تعلید) كري كاوردنيا كون كون ستهارك إلى فقطيفة تي عيمان سي بهترين سلوک کرنا۔''(ابن ماجہ) فقہ سیکوکراس کی اجاع کا نام بی تقلید ہے۔

آپ و کی تھیں۔ ایک جمل کی مسجد ہیں دوج اسین کی ہوئی تھیں۔ ایک مجلس کے محابہ کرام اللہ سے دعاء ورغبت میں مشغول تھے۔ آپ و کی ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ان کی دعا ئیں قبول کرے یا نہ کرے۔ اور دوسری مجلس کے محابہ کرام آن پڑھ

لوگوں کوفقہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ فرمایا بیان سے افضل ہیں اور اللہ نے جھے بھی معلم (فقیہ) بنا کرمبعوث فرمایا۔ پس آپ وہی ان میں بیٹر کئے (داری)، مشکلوۃ) اللہ اکیا

عظمت بفقهاور فقهاء كا

یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل حمیا ہر مدعی کے واسطے دار و رس کہال

چنداورا حادیث مقدسه کا ترجمه ملاحظ فرمائیں۔

#### ابميت فقه:

آپ اللے فرمایا: فقد کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ اللے فرمایا تعوری نقد پر منابہت زیادہ (نقل) عبادت سے بہتر ہے۔آب الله تارک وتعالی عابد اور ایک فقید الله تارک وتعالی عابد سے فرما کیں مے اے عابد اتو جنت میں جلا جاء کیونکہ تیری عبادت اپنی ذات کے لئے تقی، اور فقیہ سے قربا کیں مے تو میری بارگاہ میں کنہگا، وں کی شفاعت کر، تیری شفاعت تول کی جائے گی۔ کیونکہ تیری محت دوسروں کی اصلاح کے لئے بھی تھی۔آپ عظانے فرمایا: حضرات انبیاء کرام علیم السلام (اپنی اُمتوں کے) قائدین اور فقہاء (اپ مقلدول کے ) سردار ہیں اور ان کی مجالس میں خبرو برکت کی زیادتی ہے۔حضرت سعید بن جیررضی الله عند فرماتے ہیں بھی اُمت کی جابی و بربادی کی علامت یہ ہے کہ اس أميد كفتهاءوفات ياجا كين وأمت ولأك ووكن - آخضرت والله في ارشادفر مايا: مر چيز كا اوج و دوال موتا ب، فرمايا مير دوس كعروج كا زمانديد بك يور ي قبيل ك الوك نقد كو المن من الى كموافق عمل كرت مون ، اكران من ايك دوخفن فقد ہے ہك كرفائل بن جائيں تو قبيلہ كے فقہاءان فقد كے مكرين فاسقوں كوڈائيں كے۔

سارا قبیلنہ چونکہ فقہ کو مان موگا وہ ان فقہاء کی جمایت کرے گا اور ان فاستوں کا کوئی حامی نہ ہوگا ،ای لئے وہ معاشرے میں ذلیل رہیں گے اور دین کا عروج رہے گا۔ فرمایا اور دین کا عروج رہے گا۔ فرمایا اور دین کا زوال اس وقت ہوگا کہ پورے معاشرے میں ایک دو فقیہ ہوں گے اور معاشرے کی اکثریت فاسق ہوگی۔ اس لئے اگر وہ فقیہ کی فاسق کوروکیں گے تو معاشرے میں ان کی حمایت کریں گے اور فقیہ کو حمایت کریں گے اور فقیہ کو معاشرے میں ان کی ممایت کریں گے اور فقیہ کو معاشرے میں ان کی ممایت کریں گے اور فقیہ کو معلوب کریں گے۔ یہی ون دین کے زوال کے ہوں گے۔ آپ وہی گا نے فرمایا: تین آدی بہت ہی قابل رخم ہیں: 'ایک وہ محض جو پہلے امیر تھا پھر فقیر ہوگیا، دوسرا وہ محض جو توم میں براباعزت تھا پھر ذلیل ہوگیا، تیسرا وہ فقیہ جس کے ساتھ جائل لوگ و بی تلاعب کرنا شروع کردیں۔' یہ تمام احادیث خطیب بغدادی (۱۳۲۳ھ) کی کتاب ''الفقیہ والمحتفقہ'' میں سندوں کے ساتھ منقول ہیں۔

برادران الم سنت والجماعت! اگرفته قرآن و صدیث کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالی اور رسول پاک کی اس فقہ کی اتی عظمت اور فضیلت بیان نفر ماتے ، محد ثین کرام اپنی کتابوں میں فقہ کی فضیلت اور ابھیت کی صدیثیں ندلا تے۔ خدا تعالی کے پورے قرآن میں ایک آیت بھی اس مضمون کی نہیں کہ فقہ کونہ مانتا، فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور نہ بی ساری عرمی بھی پیغیر کی گئی نے فر مایا کہ فقہ کونہ مانتا، بیا حادیث کے خلاف ایک متوازی شریعت سازی ہے، فقہ کے انکار میں بی نجات ہے، فقہ کا محر دنیا میں اہلِ حدیث کہلائے گا، یکی حدیث میں نہیں۔ افسوس! بیلوگ اللہ ورسول کی میں اور جس طرح اللہ ورسول کی بیا کہ خلاف وسوسے بھیلا کر خدا اور رسول اللہ ورسول کی کا لفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی تو برس کی تو فی عطافر ما کیں، آئیں، آئیں، آئیں، آئیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

# مستلفرات خلف الامام

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

قال رسول الله عَلَيْكُ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله عليه فقيه واحد اشد على الشيطن من الف عابد.

ليتفقهوا في الذين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

دوستوبزرگواللدتعالی کالاکھ لاکھ شکر واحسان ہے جس نے اپنی ساری محلوقات میں ہے جمیں انسان بنایا جو اشرف المحلوقات ہے۔ پھر انسانوں میں ہے مسلمان بنایا، چونکہ سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان المدین عند اللہ الاسلام. پھر مسلمانوں میں ہے اللہ تعالی نے جمیں اہل سنت والجماعت بنے کی توفیق عطا فرمائی، جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے اسی طرح مسلمان کہلانے والوں میں تجی جماعت اور نجات یانے والی جماعت صرف اہل سنت والجماعت ہے اور پھر جمیں اللہ تعالی نے سیدنا امام اعظم امام الوصنیفة کی تقلید کی توفیق عطا فرمائی، جن

ک رہنمائی میں ہم اللہ تعالی کے پاک نی سات کی سنتوں پڑل کررہے ہیں ،اس لئے ہم حق می کہلاتے ہیں۔

دوباتين:

دوباتس ایی این جن میں یقینا آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، پہلی بات

یہ کردین اسلام کال ہے، دوسری بات یہ کہ کی کی ہوتا ہے اور بھیشہ سچا بی کامیاب ہوتا ہے، جموف جوٹ ہوتا ہے، جموف کمی کامیاب بیس ہوتا اگر صرف بیدو با تیں آپ زبن

ر میں تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یا در میں کرکوئی اختلافی مسلم مل اختلافی نہیں ہوتا بلکداس میں کوئی نہ کوئی پہلوا تفاقی ہوتا ہے اس لئے جس بات میں اتفاق

ہواگراس کو پہلے بھیں تو اختلافی بات کو بھینا آسان ہوجاتا ہے، اگر کوئی اتفاقی بات کی طرف ندآ ئے، صرف اختلاف ہی اختلاف کا شور مچاتار ہے تو وہ لوگوں کو بات سمجھانہیں

سکتااورنه خودسجوسکتاہے۔ رژ

عیسائی سے مناظرہ:

ایک عیسانی سے میرامناظرہ تھا۔ وہ پادری کہنے لگا کہ آپ ایک دلیل الی پیش کریں کہ جس کے جس کا بیل الی پیش کریں کہ جس سے حضور نبی کریم علی کے ان بی ہوتا ثابت ہوجائے جس کا بیل انکار نہ کر سکوں، بیل نے کہا بیل اگر سودلائل بھی پیش کروں تو تو انکا پچھ نہ پچھ جواب دینا شروع کر دےگا۔ پادری کہنے لگا کیا آپ دلیل نہیں دینا جا ہے ؟ بیل نے کہا دلیل دینا جا ہتا ہوں کین ایسے طریقہ سے کر صرف ایک ہی دلیل کام کرجائے۔ پادری نے کہا وہ کیسی دلیل

ہوگ؟ میں نے کہا کھوا سے انبیا وطیع السلام بھی ہیں جن کوہم دونوں نبی مانتے ہیں مثلاً ایراہیم ہیں، موئی ہیں، آپ ان کے نبی ایراہیم ہیں، موئی ہیں، آپ ان کے نبی

ہونے کی دلیل پیش کریں تا کہ ایک بیاند بن جائے ، کہ نی کی نبوت اس فتم کی دلیل سے ا ابت موتی ہے، پیاندآ ب بنائیں محمول علیدالسلام کے لئے عیسی علیدالسلام کے لئے پھراس کے برابر بلکہاس سے بردھ کردلیل انشاء اللہ میں دے دول گا، اور ایسا انداز ہوگا جس میں بات بالکل کھل کرساہنے آجائے ،اس پر باوری نے یسعانبی کی کتاب کھولی اور اس سے ایک عبارت پڑھی کہ ایک کنواری حاملہ موگی اور بیٹا جنے گی اس کا نام امانوئیل رکھ گی۔ میں نے کہا اس سے آپ کا کیا مطلب؟ یا دری نے کہا کھیٹی علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ میں نے کہا یہ قاعدہ کلیہ ہے؟ اگر یہی قاعدہ کلیہ ہے تو پہلے آ دم علیہ السلام کے لئے کوئی پیشین کوئی ثابت کریں، ابراہیم علیہ السلام کے لئے کوئی پیشن گوئی بتا ئیں عیسی علیہ السلام کے لئے کوئی پیشین گوئی بتا ئیں ، کوئی ایبا قاعدہ کلیہ بتاكين جو برجكدف آسك ووسرى بات يه بكدين أس عبارت سي بهى ينبين مانتاك اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کوئلہ زیادہ سے زیادہ زور آپ اس بات پر لگائیں کے کہاس میں کواری کالفظ ہے لیکن میں اس کو غلط محصتا ہوں ، بید میصومیرے ہاتھ میں یہودی بائیل ہے۔اس میں جوان عورت لکھا ہے، کنواری نہیں لکھا۔ بیتمہاری ریفرنس بائل ہےجس کے ماشیہ پر لکھا ہے جوان عورت لی بیجرانی لفظ ہے۔ بیاسی بائل میں اشارہ جگہ آیا ہے،سرہ جگہ آپ نے بھی ترجمہ جوان عورت کیا ہے اوراس جگہ ترجمہ آپ معی کنواری عورت کرتے ہیں اور بھی جوان عورت کرتے ہیں، تو میں بھی کہد سکتا ہوں کہ اس جوان عورت سے حضرت آ مندمراد بی اور حضرت محدرسول الله علق حضرت آ مند ے اکلوتے بیٹے منے، ندان کی کوئی بہن تھی، ند بھائی تھا، بلکدان کا صرف ایک ہی بیٹا ہوا ہے اس لئے اس کوتو میں بھی دلیل بنا سکتا ہوں ،آپ کی دلیل تو نہیں بنتی۔ پھر میں نے

بوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ای کتاب کا باب نمبر ۵۳ می سے علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یادرا نا کہنے لگا تی ہاں۔ میں نے کہا چراس باب نمبرہ کوآپ ان پر کول چیا کررہے ہیں كيا وتلد خت اختلاف ب، وبال تويلها ب كمعاذ الله كدوه ايك مردمردودغمناك رفح كا بي يابوا آدى تعا، اور بمارى بارگاه يس اس كى كوئى قدرنبيس، ليكن يهال كلماب كدوه امانوئيل موگا،خدااس کے ساتھ ہوگا، اور بدونوں باتی ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا تو آپ ا باب نمر۵۳ مع عليه السلام ك بارے ميں مانيں يا باب نمبر و مانيں، پر ميں نے كہا كه میں امانو ئیل سے مانوں، کیونکہ امانو ئیل کامعیٰ ہےجس کے ساتھ خدا ہو، اس کو مانے جو کہتا ہان الله معدا خدا مارے ساتھ ہاور الله تعالی فرماتے ہیں ماو دعک رب وما قلی تھے خدانے چھوڑ انہیں اور نہتھ سے ناراض ہوا، یا میں امانو کیل اسے مانوں جس نے چه کھنے صلیب پر (معاذ اللہ) بینعرہ لگایا ہو علی علی لما شغفتنی اے اللہ اے اللہ تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جس کواللہ چھوڑ دے وہ امانوئیل نہیں ہوتا۔ جب میری بات يهال تك كيفي توجوعيسائي بليضے تھے وہ سب وكيل يا پروفيسر تھے، ان يس كوكى أن يراه آ دی تبیل تعاءان میں سے ایک وکیل کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ بات بند كرديس كونكه مارا يادرى آپ كى بات كا جواب نيس و يسكنا\_ مم في نتفاني پادری کے پاس گاڑی بھیجی ہے وہ چند منٹ کے بعد تشریف لے آئیں مے چراپان ے بات کریں۔ میں نے کہاجب تک ووآئے اس وقت تک توبات چلنے دیں،آپ کے یا دری نے پیشین گوئی پر بات شروع کی کہ جس کی پیشین گوئی تھی ہووہ نبی ہوتا ہے۔

میں بھی پیشین کوئی کرنے لگا ہوں، اتی جلدی کسی کی پیشین کوئی کچی نہیں ہوئی

جننی جلدی اس مجلس میں میری پیشین کوئی تجی ہوگ۔ میری پیشین کوئی اس مجلس میں تجی ہوگ۔ وکیل صاحب کہنے گئے وہ کیا، میں نے کہا جوآ دی پادری کو لینے کیا ہے اگر اس نے بتلادیا کہ دہاں امین (حضرت مولانا محدامین ) موجود ہے تو دہ بھی نہیں آئے گا اور اگر اس نے بینہ بتلایا تو وہ آ تو جائے گالیکن یہاں آ کر مناظرہ ہرگزنییں کرے گا۔

آخروبی بات ہوئی کہ یائج سات منٹ کے بعدوہ آ میا اورایے مناظر کی طرف جانے کی بجائے میرے ساتھ آ کر بیٹھ کیا، میں نے کہا آپ ادھر جا کربیٹیس كوتكة بمناظره كے لئے آئے ہيں۔ وہ يادرى كمنے لگا كد جھے يہ بتلايا ي نيس كيا كم آپ يهان بين ورنديل بهي ندآتا، يس نے كهااب و آكے مواب مناظره كرو،اس يروه یادری کہنے گا کہ کوئی عقل مندآ دی جلتی آگ میں چھلا تک تیس لگا سکتا، اس لئے میں آپ ے مناظرہ نہیں کرتا، میں نے لوگوں سے کہا کہ میری پیشین گوئی تو یکی ہوگئ ہے، يبلے يادري كے بقول أو (معاذ اللہ) مجمع ني مانا جائے كيكن يس يبي كہتا مول كميرے إنى الله يرايان لي آوجس كايس امتى مول ، وه بات توخم موكى ليكن عيسائول كوخصه بہت تھا، پھرایک یادری کو بلا کرلائے، اس سے بھی میں نے یہی کہا کہ آپ اتفاقی بیانہ عالو پرآ کے چلیں مے،اس نے کہا کہ موی علیدالسلام نے چر پر اٹھی ماری اس سے یانی ے جشے جاری مو کے ، بدان کامجرہ ہے، دریا پرائٹی ماری تو راست بن گئے، بدمجرہ ان ا کے ای مونے کی دلیل ہے۔ میں نے کہابالکل ممک ہے۔ اب ایک پیانتومتعین موکیا، من نے کہاموی طیدالسلام نے جس دریا پرائمی ماری تھی وہ دریا بہلے آسان پرتھا یا چوتھ آسان ير، وه ودرى كيت لكانيس بن زين برتما يس في كمالا في بانى بريكي في يا دوردى تھی، یادری نے کہایانی رکائھی، میں نے کہاواقعی بدیب بوا مجروب ،ای بنا پرموی علیہ

السلام كويبود يوس في بعى ماناء عيسائيوس في مانا ورمسلمانوس في عن ان كوني مانا ليكن اب جارى طرف بحى توجه فرماكين، حضرت محدرسول الله علية زيمن ير تشریف فرما تے، آسان کے جا عرک طرف صرف انگی سے اشارہ فرمایا، انگی جا عد تک نیس پنجی لیکن اللہ تعالی نے جا عدے دو تکرے کردیے۔ ارشادربانی ہے اقتوبت الساعة وانشق القموش في في كماموى عليدالسلام كامعره دشن يرظام مواتوكى يبودى عيدائى اورمسلمان کوان کے ٹی ہونے میں شک نیس رہااورجس ٹی سی کامعروآ سان پرظاہر ہو جا نددو کو سے موجائے تو اس نبی کی نبوت میں کون عمل مند شک کرسکتا ہے، بیتو ای منم ک ماقت ہوگی جن طرح کوئی ہے کہ زمین سے جوشی کا تیل لکا ہے اس کے جلانے ے روشی موتی ہے لیکن آسان کا سورج روشی نیس دیا، جس کامعجر وزیمن برظام موااس کوتو آپ نی مان رہے ہیں اور جس کا مجرو آسان پر ظاہر ہوا اُس کے نی ہونے میں كيول شك كرتے موراس پرسب وكلاء كينے كے كدمولوى صاحب آب بات بندكرديں کونکہ واقعی آپ کی دلیل اتی وزنی ہے کہ اب دو بی صورتیں ہیں (۱) یا ہم ایمان لے آئیں (۲) یا ہم مدکرلیں، تیری کوئی بات نہیں، اس لئے اب آ مے مناظرہ سننے کے لئے تیار نیس ہیں۔ بدوا تعدیش نے اس لئے سایا کہ پہلے اتفاقی بات کے لئے کوئی پیانہ مقرر موجلئ تو محرافتلانى بات كى طرف آنا آسان موكار

### مسكة قرأت خلف الامام:

سب سے پہلے مسلد قرات خلف الا مام عرض کرتا ہوں ، آپ بتا کیں کہ قران پاک کی کتنی سور تیں جی ہے ہم ان بھی یاک کی کتنی سور تیں جی ہیں ، ایک سوچودہ ، ان بیل سے ایک سوتیرہ سور تیں خیر مقلدین بھی امام کے چھے نہیں پڑھتے اور ہم بھی نہیں پڑھتے ، صرف ایک سورت میں اختلاف ہے تو

جس طرح میں نے عیسائیوں سے کہا تھا وہی ان سے کہتا ہوں۔

#### ماه رمضان كاوا قعه:

رمضان شریف میں میری ایک جگہ تقریر تھی تو ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا پھر کیا دعا کر و گے؟ کہنے لگا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تبول فرمائے، میں نے کہا دعا کے الفاظ مجھ سے سیمو۔ وہ کہنے لگا دہ الفاظ کیا ہیں؟ میں نے کہا دعا کے الفاظ مجھ سے سیمو۔ وہ کہنے لگا دہ الفاظ کیا ہیں؟ میں نے کہا دعا ہوں کرنا اے اللہ! قاری صاحب کا پورا قرآن تبول فرما اور ہماری صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پورا قرآن نہیں پڑھا، کہنے لگا جی فاتحہ قبول فرمائی وہ قرآن بھی ہماری طرف سے ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے! اگر ایک صد تیرہ سورتیں ہوگئی ہیں تو ایک سورتیں ہوگئی؟

# غير مقلدين سے ايك سوال:

اب ان سے ہمارا ایک سوال ہے کہ ایک سوتیرہ سور تیں آپ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے اس بارہ میں کوئی قرآنی آیت پیش فرمائیں یا بخاری یا مسلم کی حدیث پیش کریں، ان سورتوں پر تو اتفاق ہے۔ اس پر جو پیانہ ہے گا اس کے بعد پھرآ کے چلیں کے، تاکہ بات سجھنا آسان ہو۔

# وليل مل سنى:

جب میری ایک صاحب سے اسی موضوع پر بات ہوئی تو وہ کہنے گے بالکل دلیل ہے۔ میں نے کہاوہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں ہے لیس للانستان الا ماسعی کہ جوانسان کرتا ہے وہ اس کے لئے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک سو تیرہ سورتیں امام نے پڑھیں، آپ نے بیں پڑھیں وہ آپ کی طرف سے کیسے ہوگئیں؟ خطبہ جعد خطیب پڑھتا

ہے، آپنیں پڑھتے تووہ آپ کی طرف ہے کس طرح ہوگا، ایک مؤذن نے اذان دی، سب كى طرف سے ہوگئ،ان جگہوں پرآپ كوليس للانسان الا ما سعى كيول يادبيں آیا۔ایک مخص نے اقامت کی ، مجری معجد والوں کی طرف سے کافی ہوگئ اور نمازسنت كمطابق ادا موكى وبال آب كوية يت كول يادنيس آئى كيا واقعى اس أيت كايد ترجمه ہے کہ امام کے چھے ایک سوتیرہ سورتیں پڑھنا ناجائز اور حرام بیں، صرف ایک سورت فاتحدکا پڑھنا فرض اور واجب ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کسی آ یت کابیر جمہ ہوتو لے آئیں تا کہ میں بھی معلوم موجائے کہ آپ کے پاس کون سا بیانہ ہے۔

بخاري شريف:

میں نے کہا چلو بخاری شریف ہے کوئی اسی روایت پیش کردو کہ امام کے پیچے ایک سوتیره سورتی بردهناحرام اورمنوع بول کونکداس می تو آپ کا اور مارا اتفاق ب، اس پرایک پیاند بنالیں کہ آپ ان ایک سوتیرہ سورتوں کوئس دلیل سے منع کرتے ہیں۔ اب اگر قرآن سے دلیل ہے تو پیش کریں وگرند لکھ دیں کہ اس مسئلہ میں قرآن جارے سر يرباته تبيس ركهتا

مارى دليل:

محرحدیث کی طرف جانے سے پہلے ہم سے پوچیس کد کیا قرآن ہارا ساتھ ویتا ہے پانہیں دیتا، میں نے جیسے مغرب سے قبل نشست میں بتلایا تھا کہ نماز پڑھنے کے دو بى طريقے بيں اور قرآن ياك كى دوآ يتول نے دونوں كا فيصله كرديا\_

فاقرءوا ما تيسو من القرآن. حضرت محم عليه في الكينماز كالحكم بتلاي

#### دوسری آیت:

واذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون می حضرت

پاک نے باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ جب قرآن نے مسلمصاف کردیا تواب

اگرکوئی کے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور بیامام ابوطنیقہ کا قول مانتے ہیں تو کیا اس بات

میں وہ آ دمی بچا ہوسکتا ہے؟ اس بارے میں پھروہی عرض کرتا ہوں کہ جب بیسائی سے

بات ہوئی تو اتفاقی بات پر اس لئے مسئلہ بھمتا آسان ہوگیا، ای طرح پہلے اتفاقی بات کی
طرف آئیں پھراختلافی بات کی طرف جائیں مے تو کوئی بھی مسئلہ شکل نہیں۔

#### ایک دا قعه:

جب میں کراچی بنوری ٹاؤن میں تھا، ایک دن میں گھرسے لکلاتو دیکھا کہ ایک نوجوان دروازے کے باہر کھڑارور ہاتھا، جب میں لکلاتو اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ جناب مولانا محمد امین صفرر آپ کا تام ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، کل بھی حاضر ہوا تھا لیکن آپ جمعہ پڑھانے گئے ہوئے تھے، آج پھر حاضر ہوا ہوں، میں نے کہا فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ہم ایک کائج میں پڑھتے ہیں جس میں اکثر غیر مکی طلباء ہیں، اس میں ہم صرف چھ مسلمان طالب علم ہیں۔

#### تبليغي جماعت:

ہم چویں سے ایک لڑکا تبلیقی جماعت میں جاتا تھا، اس نے محت کر کے ہمیں میں مانا تھا، اس نے محت کر کے ہمیں میں خوات کا بھارت کے بھر ساتھی میں میں کا دیا ہم جعرات کو بس پر مرکز جارہ سے تھا وہ است ملے جواب آپ کو الل حدیث (یعنی فیر مقلد) محیلتے تھے، جب انہوں نے ہماری حالت دیمی تو ان کو انداز وہوا کہ اب ہم نے نماز پر ممتا شروع کر دی ہے (کیونکہ جب ان کے دیمی تو ان کو انداز وہوا کہ اب ہم نے نماز پر ممتا شروع کر دی ہے (کیونکہ جب ان کے

ساتھ پڑھاکرتے تھے واس زمانہ میں ہم نمازنہیں پڑھتے تھے)

#### دو جماعتیں دو کام:

جیے تبلیغی جماعت والے لوگوں کے گھروں پر، دوکانوں پر، دفاتر میں جاتے

ہیں چکراگاتے ہیں، کی نے کہاتم کیا کرتے پھرتے ہو؟ کہنے لگایہ سلمان ہیں، نبی علیہ كاكلمه برصة بين ليكن ستى اورغفلت كى وجه عنمازنيين برصة ،بم يادد بانى كران

آئے تھے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کوتبلیغی جماعت نے نمازی بنادیا۔

#### ووسری جماعت:

دوسری جماعت غیرمقلدین کی ہے جن کوآپ نے بھی اس طرح پھرتے نہیں و یکھا ہوگا کہ بے نمازیوں کونمازی بنا ٹیں ایکن جب کوئی نماز شروع کردے تو چراس کے یاس آ جاکیس کے کہ تیری نمازنیس موق، تیری نمازنیس موقی، تیری نمازنیس موقی۔اب یہ

لوگ اس بے چارے کونماز نہیں پڑھنے دیں مے

عجیب بات ہے کہ جب تک کوئی نمازنہ پڑھےاس وقت تک اسے بالکل معلوم نہیں ہوگا کہاس کے محلّہ میں کوئی غیرمقلدہے یانہیں الیکن جب کوئی نماز شروع کردے تو ایک ادھرے آ رہا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوتی ،کوئی ادھرے آ رہا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوتی۔ یبی حشر اس نوجوان کا ہوا، انہوں نے بوچھا کہتم مرکز جارہے ہو، انہوں نے کہا ہاں۔انہوں نے کہاتہاری تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہیں موتى؟وه كبني كليم امام كے پیچےفاتحه پاھتے ہو؟میں نے كہانہیں۔

#### ایک دهوکه:

پھراس نے خود کاغذ نکال کراس پر لکھ دیا کہ تیراعقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نمام ہو جاتی ہے اس لئے تم الی حدیث لاؤ کے جس میں بیہ ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوجاتی ہے اور میں ایسی حدیث لاؤں گا جس میں بیہ وکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

#### مشوره

پر ہم مرکز گئے، بیان سنا، چندعلاء کرام سے بیدستلہ پوچھا تو انہوں نے آپ کا نام بتلایا کہ دہاں چلے جا تیں انشاء اللہ مسئلہ کل ہوجائے گا، اس لئے میں کل بھی حاضر ہوا تھا، جمعہ یہبیں پڑھا، جب اپنے گھرواپس گیا تو وہی میرے دوست اور دومولوی صاحبان میرے مہمان خانہ میں بیٹھے تھے۔

#### دواشتهار:

ان کے پاس دواشتہار تھ، ایک میں لکھا ہوا تھا کہ جوبی ثابت کردے کہ امام کے چیجے فاتخد منع ہے اس کو تین لاکھا نعام، دوسر اشتہار میں بیتھا کہ جوبی ثابت کردے کہ امام کے چیجے فاتخہ پڑھنامنع ہے اس کو فی حرف دس روپے انعام دوں گا۔ میں نے ان سے اشتہار لے لئے اور ان سے کہا ابھی تک میں اپنے مولوی صاحب سے مل نہیں سکا، انشاء اللہ کل ملوں گا، چرآپ کو جواب دوں گا۔

# شخ او کا ژوگ:

حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ صحیح جگہ پینچیں ہیں اس لئے آپ کو مسئلہ اب سجھ آ جائے گا۔ میں نے اس کو درسگاہ میں بھالیا اور کہا آپ سے غیر مقلدین نے بہت بڑا دھو کہ کیا ہے اس لئے دھوکے کا جواب بھی دھوکہ سے دینا پڑے گا۔

وہ جوان کہنے لگاوہ کس طرح؟ میں نے کہاتم جا کریہ پوچھنا کہ جب تمہاراا امام جمد کا خطبہ
پڑھتا ہے کیاتم بھی پڑھتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھرتم کاغذ نکال کرید کھنا کہ تمہارا عقیدہ
ہے کہ خطبہ کے بغیر جعد ہوجاتا ہے۔ اب اس تحریر پرد شخط کرو، پھراس سے کہنا کہ اب میں
الی صدیث لاؤں گا جس میں یہ ہوگا کہ حضور علیہ نے خطبہ کے ساتھ جمعہ پڑھاتے تھے اور تم
وہ حدیث لاؤ کے جس میں یہ ہوکہ حضور علیہ نے بعد بڑھاتے تھے اور خطبہ کے
بعد ہوجاتا ہے۔ میں نے کہا اس دھوکہ کا جواب اس ظرح اس کو دینا ہے جس طرح

انہوں نے تیرے ساتھ دھو کہ کیا ہے۔ مرا وارث

باقی ربی مسئلہ کی بات تو میں نے اس جوان سے کہا کہ قران میں دوآ بیتی ہیں۔ ایک میں منفر دنمازی کا تھم ہے اور دوسری جماعت نماز پڑھنے والے کے تھم میں ہے، دونوں آ بیوں کا تذکرہ پیچے گزر چکا۔

# ايكسوال اوراس كاجواب:

سوال: مجمع میں ہے کی نے پر پی آسی کہ آیت واذا قری القرآن فاستمعوا لهٔ وانصتوا لعلکم ترحمون تو خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن آپ اسے نماز کے بارے میں فٹ کررہے ہیں۔

جواب: میں نے اپنی بات نہیں کبی بلکہ صنور نبی کریم اللے کی حدیث سنائی ہے واذا قرئ فانصتوا (مسلم) حضور اللہ قرآن کو زیادہ سجھتے تھے یا میرا پر چی لکھنے والا دوست؟ لوگوں نے کہا حضور علی قرآن کوزیادہ سجھتے تھے۔

#### ووسری بات:

پر حضور نی کریم علی نے قرآن محابہ کرام کو پڑھایا۔ ارشاد ربانی ہے بعلمهم الکتاب و الحکمة حضور نی کریم علی نے نے محابہ کو آن پڑھایا اور ان کو حکمت سکھلائی۔ تو کیا صحابہ کرام کو قرآن تجھ میں آیا نہیں؟ حاضرین نے کہا جھ آگیا،

اب صحابر رام سے بوچھے ہیں کواس آیت کا کیا مطلب ہے؟

# حضرت ابن عباس كافتوى:

حصرت ابن عباس كمديس بيد كرفرمات بين رجيم يارخان يا خانور مين نبيل بلك كمرمة من المومن في ساعة من الاجتماع الخ فرمات بين كدجب قرآن بردها جائے تو اگر کسی کے پاس وقت ہے تو بیٹر کرسے اور اگر وقت نہ ہو کسی کام سے جانا عابة علا جائدانما هذه الأية نزلت في الصلوة المكتوبة بيآ يت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اس کے بعد فرماتے ہیں جواس آیت کے نازل ہونے ك بعد بحى امام كے يہي پڑھتا ہے تو وہ كدھے سے بھى زيادہ جفائش ہے۔ (كتاب القرأت المبعدة ) من نے بدائی بات کی ہے یا حضرت ابن عباس کی جن کے بارے میں حضور علی نے دعاء فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کوقر آن کی مجھ عطا فرما۔ جب حضرت ابن عباس نے بیات فرائی تو کی مخص نے بینیں کہا کہ بیآ یت نماز کے بارے میں نازل نیل ہوئی، اگرآ پ ابت کر دیں تونی صدیث دس ہزار رویے انعام دوں گا۔ جیسے میں نے رہیم یارخان کہا کہ یہ ہت ماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے قور جم یارخان کے کی ووست نے فورا چٹ لکھی کریہ خطبہ کے بارے میں ہے۔

#### ابل مكه كاايمان:

تو کیا جب حفرت ابن عبال نے اس آیت کی تشری فرمائی تو اہل مکہ سے کی

نے کوئی بان کبی یانہیں، کیا مکہ کرمہ کے محابہ کرام اور تابعین عظام کے اندر بھی دین کا

ذوق وشوق تھا یانہیں اگر تھا تو کسی ایک محالی یا تابعی نے یہ کہا ہو کہ اے ابن عباس! یہ آ بت نماز کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اگر کوئی صاحب اہل کمہ سے محابہ یا تابعین

سے بیٹابت کردے تو میں اس کی بات بھی تنلیم کرلوں گا اور فی حوالہ وس بزارروپے

انعام بھی دوں گا۔

# دوسرامركز اسلام:

اسلام کا دوسرا مرکز مدیدمنورہ ہے، وہال حفرت ابن عرق تے جوامیر الموثین حفرت عرق کے بین مضور علیہ سے قرآن سیکھا۔ وہ ارشادفر ماتے ہیں کانت بنو

اسرائیل اذا قرآت انمتهم جاوزوهم یبود بول اورعیمائیول کاطریقدیمقا کرجب و بایماعت نماز پڑھتے، امام بھی انجل وہ باجماعت نماز پڑھتے، امام بھی انجیل

پڑھتااوروہ بھی پیھے انجیل پڑھتے۔

#### اسلام كامزاج:

شروع اسلام میں طریقہ بیتھا کہ جب تک اسلام کا کوئی تھم نازل نہ ہوتا تھا اس وقت تک لوگ پہلی شریعت پڑمل کرلیا کرتے تھے۔

# چندمثالیں:

(۱) قرآن ش برآيت توم فول وجهك شطر المسجد الحرام

كين بيآيتكى ياره شنبيس فول وجهك شطر البيت المقدس حالاتك قرآن میں بیآیت کہیں نہیں لیکن حضور علیہ بیت المقدس کومنہ کر کے نماز کیوں پڑھتے تھے؟اس لئے کہ امھی پہلی شریعت کا علم چلا آ رہا تھا، بالکل اس طرح ابن عرفرماتے ہیں کہ بی اسرائیل میں یہ بات تھی کہ وہ امام کے پیچے قرات کیا کرتے تھے، پھر فرماتے ہیں فکرہ الله لهذه الامة الله تعالى واس امت محديد كے لئے يبود يوں اور عيما يوں كاطريقه يند شآ يافنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الله تعالى نے فرمایا ابتم یبودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ چھوڑ دو جب تمہارا امام قر اُت کرے تو تم اس کے چیچے قرات ندکیا کرو۔ یہ بات حضرت ابن عرف مدیند میں بیٹ کرارشا دفر مائی ند كداوكاره من - كيا مديندمنوره من اس زمانه من ادر صحابه كرام بهي تنظ يانبيس؟ موجود تھے، کیا تابعین موجود تھے مانہیں؟ موجود تھے، کیارجیم مارخان کے لوگوں کی طرح مدینہ ككسى الك فخف نے يہ كها موكدا ابن عمرية يت تو خطبه كے بارے ميں نازل موكى ہے، نماز کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ثابت کریں ہم انشاء الله فی روایت دس ہزار رویےانعام دیں گے۔

اسلام کا تیسرامرکز:

كوفداسلام كاتير ابرا مركزتها، جس مين حفزت عبدالله بن مسعود فيم تقداوريد ارشاد فرماتي بين كدكيا تمهين عقل وشعور نيس كه جب امام قرأت كري توتم خاموش ربو، كما امركم الله، واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كوفه كى ابميت:

کوفداییا شہر ہے جس میں ایک ہزار بچاس صحابہ کرام تشریف لائے ،اورترای

مزارتا بعين كوفه من آباد تقيه

چيلنج.

ایک ہزار پچاس صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحافی یاتر اسی ہزار تابعین میں سے کسی ایک تابعی نے یہ کہا ہوکہ اے ابن مسعود ایت خطبہ کے بارے میں نازل

ہوئی ہے، ٹماز کے بارے میں تازل نہیں ہوئی ثابت کریں، فی روایت دس بزارروپے

انعام دیں گے۔

للمجھنے کی بات

حفرات کرام! جس طرح حضور نی کریم علی نے قرآن سمجھا اور جس طرح صحابہ کرام نے قرآن سمجھا ہم ای طرح آپ کو سمجھارہے ہیں۔

اسلام كاچوتقامركز:

اسلام کا چوتھا مرکز بھر ہ تھا، بھر ہیں حضرت عبداللد بن مغفل فرماتے ہیں ہے
آ یت نماز سے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو پورے بھر ہیں ہی کسی نے اس بات کا
انکار نہیں کیا۔ الغرض مکہ، مدینہ، کوفہ اور بھر ہیں جونماز پھیلی صحابہ و تابعین کے دور میں
اس میں قراءة فاتحہ ظف الا مام کا تصور بھی نہ تھا۔

خطبه كامسكه:

قرآن میں انسات یعنی خاموش رہنے کالفظ آیا ہے، اس طرح حضور علی نے خطبہ کے بارے میں بھی انسات یعنی خاموش رہنے کالفظ بیان فرمایا ہے، تو بعض مفسرین نے ساتھ خطبہ کا ذکر بھی کردیا، ان کے اس لفظ کوذکر کرنے سے نماز کی نفی نہیں ہوئی۔

#### ايك مثال:

که کرمه بی اوگ بنول کی عبادت کیا کرتے ہے، کین مدینہ منورہ میں جو یہود
آباد ہے وہ قبرول کی بوجا بھی کرتے ہے، جوآیات کمہ بی ان اوگوں کے لئے نازل ہوئی
تھیں جو بنول کی عبادت کرتے ہے اب اگر کوئی گھوڑے کی عبادت کرے اس کے لئے
بھی وہی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اگر کوئی درخت کی عبادت کرے تو اس کے رد ہیں بھی
یہی آیت پڑھ دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ بیس ہوتا کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے
بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس تھم ہیں شامل ہے۔ جب آپ نے درخت کی
عبادت سے روکا اور وہ آیت پڑھی جو بت کے لئے نازل ہوئی تھی تو کیا اب کوئی عشل مند
آ دی یہ جھے گا کہ اب یہ آیت بت کی عبادت سے منے نہیں کر رہی۔ اس طرح اگر بغض
مفسرین نے خطبہ کا ذکر کر بھی دیا تو کوئی جرج نہیں، ہم جس طرح امام کے پیچے خاموش
مفسرین نے خطبہ کا ذکر کر بھی دیا تو کوئی جرج نہیں، ہم جس طرح امام کے پیچے خاموش
رہتے ہیں اس طرح خطبہ ہیں بھی خاموش رہتے ہیں، اور خطبہ ہیں یہ بھی خاموش رہتے
ہیں، اس سے تو ہماری بات مزید تو ی ہوگی۔

#### مديث رسول:

میں نے حدیث رسول واذا قرئ فانصتوا پڑھی، فیمل آبادی عدالت میں جب اس حدیث پر بحث ہوئی تو میں نے کہا جس طرح میں نے بید حدیث پڑھی ہاذا کبر الامام فکبروا واذا قرئ فانصتوا واذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الصالین فقولوا امین (ترجمہ) جب امام کبیر کہتم بھی کی کیر کہو، جب امام قرات کرے تم فاموش رہواور جب امام ولاالصالین کہو تم آمین کہو۔ میں نے کہاتم بھی کوئی حدیث اس طرح کی پیش کروجس میں بیہواذا کبر الامام فکبروا واذا قری

الفاتحة فاقرءوا الفاتحة واذا قال امين فامنوا (ترجمه) جب الم تحير كيم بحى الفاتحة فاقرءوا الفاتحة واذا قال امين فامنوا (ترجمه) جب الم تعين كيم تم بحى آجن كجمير كيورة جب الم ما تعين كيم تم بحى قاتحه بإمواور جب الم آجن كيم تحي آجن الموري كيم بحل المتم كى حديث لاؤ، كه جس جن لورى فما وكا طريقة تحبيرت لي كرسلام تك بوجس طرح انبول في حديث برهى بيم الكين غير مقلداس عدالت عين بحى الي حديث بيش ندكر سكاور آج بحى بيش نيس كرسكة اور قامت كي من تك بحى بيش نيس كرسكة اور قامت كي من تك بحى بيش نيس كرسكة اور قامت كي من تك بحى بيش نيس كرسكة اور قامت كي من تك بحى بيش نيس كرسكة اور

میں آپ سے معتلواس بر کررہا تھا کہ اس نوجوان کو میں نے بید دوطریقے سجاے،اس کے بعدیں نے بتلایا کرستا مجود کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خطبے بغيرجمدنيس موتاليكن خطيب كايرها مواخطبسب كى طرف سے موجاتا ہے،كى كوخطيب كي آواز سناكي د ياندد، اگركوني هخص جعدين اس وقت آكرشريك مواجب خطبهم ہو چکا تھا تو اس کی طرف سے بھی خطبہ ہوگیا۔ پھر میں نے ان غیر مقلدین سے بوجھا کہ جبتم جعد پڑھ کرمجدے نکلتے موتو کیا آپ بیٹور کاتے ہو کہ آج ہم بغیر خطبے جعد پڑھ کرآئے ہیں، یاب کتے ہو کہ م خطب والاجعد پڑھ کرآئے ہیں، جو خطب خطیب صاحب نے پر حادہ ماری طرف سے بھی ہوگیا۔ای طرح بھی ہم نے شور مجایا کہ ہم فاتحہ اورسورة ك بغيرنماز يره كرآئ بين، بلكبم توييكت بين كهجو بحدام ني يرها بوه مارى طرف سے بھی ادا ہوگیا۔ جس طرح ہارا جعد خطب والا ہے، ای طرح ہماری نماز بھی فاتحہ والى بيكن بم يدكمت بين كرقرات كي بغير نمازنيس موتى بيكن امام كقرات سبكى طرف سے بوجاتی ہے، قرمان رسول ہے من کان له امام فقراءة الامام له قراءة جو الم مے ماتھ نماز پڑھے امام کی قرائت سب کی طرف سے قرائت ہوتی ہے۔

#### رویدی سے مناظرہ:

حافظ عبدالقادر روپڑی کہنے لگے یہاں قرائت کا لفظ ہے، کیکن فاتحہ کوقرائت نہیں کہتے، میں نے کہاکس کوقرائت کہتے ہیں؟ کہنے لگے باقی سورتوں کوقرائت کہتے ہیں، فاتحہ کوقرائت نہیں کہتے۔

#### سات احادیث:

میں نے اس وقت سات احادیث پر هیں ،اب صرف دو پر هول گا۔

(۱) حضرت السط فرماتے بیں ان النبی عَلَيْظَةً و ابابكر و عمر و عثمان

كانوا يفتتحون القراءت بالحمد الله رب العلمين. حضرت الس فرمات بي كه حضور عليه جب المام بنت تو قرأت فاتحد عشروع كرتـ الله ك ني فاتحد كوقر أت

کہدرہے ہیں لیکن غیر مقلدین فاتحہ کو قر اُت نہیں مانتے، اب آپ س کی مانیں ہے؟ لوگوں نے کہااللہ کے رسول علیہ کی۔

# ابوبكرصد بق فاعمل:

حضور نی کریم علی کے بعد ابو بکر صدیق امام بے ،انہوں نے بھی امام بن کر قر اُت فاتھ کے بار سے بیل الیکن کر قر اُت کا میں اب حضرت ابو بکر صدیق فاتھ کو قر اُت نہیں سمجھتا، آپ کس کی مانیں گے؟ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق ف کی۔

# حفرت عمر كاعمل

حضرت ابوبر کے بعد حضرت عمر فاروق امام ہے، وہ حضرت عمر جن کے بارے میں حضور نی کریم اللہ کا ارشاد ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر اگر میرے

بعد نبوت جاری رہتی تو حفزت عمر کواللہ تعالی نبوت عطافر ماتے۔

# شیطان اور حصرت عمرایک راسته میں جمع نہیں ہو سکتے:

حضور نی کریم آلی نے فر مایا جس راستہ پر حضرت عرفظیں شیطان اس راستہ کو چھوڑ کر بھاگئ جاتا ہے۔ حضرت عرفے نے فر مایا جس راستہ پر حضرت عرفی ہا ہے۔ حضرت عرفے نے دیکھا کہ غیر مقلد اس راستہ پر آیا ہواور حضرت عرفے نے بیس تراوی کے مسئلہ میں قدم رکھا، کبھی غیر مقلدین کو اس راستہ پر آتے دیکھا؟ اب حضرت عرفے نے امام بن کر قر اُت فاتحہ سے شروع کی اور یہ بتلا دیا کہ فاتح قر اُت ہیں، ہم

س کی مانیں؟ سامعین نے کہا حضرت فاروق اعظم گی۔ غیرہ میں علام

# حضرت عثان غني الأكامل:

#### دوسری حدیث:

حضرت الوہريرة فرماتے ہيں كم حضوط الله في مجھ فرمايا: اخوج فناد في طرق المدينة انه لاصلوة الا بقرأة ولو بفاتحة الكتاب فما زاد (ابوداؤد) " جاؤمديند كا گلول ميں اعلان كروكر قرأت كر بغير ثماز نيس ہوتى (بال يہ بھى بتلادينا كم قرأت كيا ہے) فاتحداوركوئى دوسرى سورت ـ "

# حضور علي كافيمله:

حضور نی کریم علی فاتحد وقر اُت فرمارہ بیں اور مدیند کی کی اعلان کروایا، الیکن غیرمقلد کہتا ہے کہ فاتح قر اُت نہیں اور یا کتان کے شہرشہراس کا اعلان کررہا ہے، اب

ہم تو حضور نی کریم علاقے کی مانیں مے، غیر مقلدین کی ہر گزنہیں مانیں مے۔جس طرح

میں نے یہاں صرف دو حدیثیں پر حیس وہاں میں نے سات حدیثیں پر حم تحیس اور پھر

میں نے روپڑی صاحب سے کہا کہ آپ صرف ایک مدیث پڑھیں جس میں یہ ہو کہ فاتحہ قر اُت نہیں ہے بلکہ اس سے اگلی سور تیں قر اُت ہیں۔

چياني: چياني:

یں نے کہا اگر آپ ایس صدیث پیش فرما دیں تو یس اس صدیث کے پہلے رادی سے لے کر آخری صدیث تک فی حرف سوسورویے انعام دوں گا۔لیکن روپڑی

ماحب سے جاردفعہ مناسامنا موالیکن آج تک دور دوایت پین نبیس کرسکے،اب بمی

ماحب سے چارد مداس ماس ماہ وا ین ای تک وہ پردایت ی بن رسی اب بن اگر کسی دوست کے پاس ایس مدیث ہوتو وہ لکھ کر انعام حاصل کرسکتا ہے اس لئے جب

بھی روردی صاحب ملتے ہیں تو مجھے یمی کہنا پڑتا ہے۔

مانا كهتم حسين موليكن ول كي مخي نبيل

عاشق کے ایک سوال کو بورا نہ کر سکے

نام الل مديث بيكن آج تك ايك مديث كامطالب بحى بوراندكر سكي

لطبغه:

ایک غیرمقلد کے لگا کہ جی آپ ہر بات پر حدیث مانکتے ہیں، میں نے کہا جب تمہارانام بل حدیث ہوتے بھے حدیث بی مانگی پڑتی ہے، میں نے اس جوان سے کہا كرجس نے بچے بداشتهار دیا ہے اس براکھا ہوا تھا كديد دكھائيں كدامام كے بيليے فاتحد يد حنامع بوق تين لا كوانعام - يس نے كها مارا مسئله بورے قرآن كا ب،جس طرح مدیث ش آتا ہے کہ ماکھند حورت قرآن نہ بڑھے ،اب آپ بھی ان سے کہیں کہ فاتھے کا لفظ دکھلاؤ کہ حاکمد کے لئے فاتحہ پر حمامتع ہے، تو ہم انشاء اللہ پانچے لا کھانعام دیں گے۔ مدیث می و صرف بیا ب کرما کند مورت قرآن ند پر معی و اس سے فاتھ کا پر منا بھی منع مو کیا، یس نے کہا آپ اس سے بیکیں کہ یار فاتحرق چموٹی سورت ہے اس کی صرف سات آیات بی اس کے حرف بھی تعوارے ہیں، اگروس رویے فی حرف کا حساب لگائیں قدمعولی قم بے گی لیکن سورہ بقر ہ قرآن کی سب سے بوی سورت ہے اگر آپ بدد کھادیں کہ امام کے پیچے سورہ بقرہ پر حن منع ہے قیص آپ کونی حرف براررو بے انعام دول گا، میں نے اس جوان سے کہا کہ ہمارے دوست لوگوں کواس منم کا دھو کردیے ہیں۔ وہ جوان کنے لگا مجھے بات مجمآ حق ،اب میں ان سے بات کروں گا، چندونوں کے بعدوہ نوجوان جدساتميول سيت آيا كمحضرت ان جدساتميول كاعقيده غلطاتها على في درست كرواديا ب\_على في كما جزاكم الله

دوسراسوال: اس جوان نے حضرت کوایک کتاب پیش کی کماس بیس قر أت کی جارسو بلیس بیں۔

جواب: حفرت نے فرمایا ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب القرائت یہ تی ہے لی گئے ہے وہاں جو با تیں صفیہ ۱۸ کتک تحیس اس نے اپنی با توں کو نبر ۱۵ اور کر نقل کر دیا ہے، پھراس کے بعد آ کے امام یہ فی نے باب با عرصا ہے کہ ان لوگوں کے دلائل جو جری نمازوں میں امام کے بیچے قرائت کو واجب نیس کتے۔ اب ای کتاب میں ہے حضرت مجا بذفر ماتے ہیں

#### عيسائيول والاطريقة

اگر غیر مقلدین کی طرح کوئی عیسائی کتاب کھے کہ بے شاراحادیث میں آتا اور جو بعد مقلدین کی طرح کوئی عیسائی کتاب کھے کہ بے شاراحادیث میں آتا اور جو بعد میں آیت نازل ہوئی فول وجھک شطر المسجد الحوام اس کو بیان نہ کرے اور اس طرح بعد والی احادیث کو بیان نہ کرے اور اس طرح بعد والی احادیث کو بیان نہ کرے اور اس طرح بعد والی احادیث شائع دین کہیں گے ، دھو کہیں گے اس طرح اگر کوئی نماز میں باتیں کرنے والی احادیث شائع کر دے لیکن جو آیت و قوموا الله قانتین بعد میں نازل ہوئی اس کو بیان نہ کرے اور وہ احادیث جن میں آپ علیق نے باتوں سے منع فرمادیا ان کو بیان نہ کرے آپ اس کو تبلیغ دین کہیں گے یا دھو کہیں گے۔

#### متعدخانه:

اگرآپ نے ای کتاب کوتقیم کرنا ہے کداپی مساجد کے ساتھ متعہ خانہ بھی بنوالیں تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ یہ پہلے زمانہ کی احادیث پڑمل کرتے ہیں۔

#### شراب خانه:

اگرآپ نے یہی کتاب تقیم کرنی ہے تو اپنی مساجد کے ساتھ شراب خانہ بھی کھول اوتا کہ پنة چلے کہ آپ لوگ پہلے ذمانے کی احادیث پر ممل کرتے ہیں، کیونکہ بخاری میں حضرت حمز ہ کے شراب پینے کا واقعہ موجود ہے۔

#### مسجد كامحراب:

اگرآپ نے یہی کتاب تقلیم کرنی ہے تو اپنی مسجد کے محراب بیت المقدس کی طرف کراوتا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بیلاؤ مانہ کی احادیث پڑٹل کرتے ہیں۔ ہم آخری عمل کو لیتے ہیں:

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے زمانہ کی احادیث پر عمل کریں گے یا آخری زمانہ کی احادیث پر عمل کریں گے یا آخری زمانہ کی احادیث پر الیکن غیر مقلدین نے کہا آخری زمانہ کی احادیث پر الیکن غیر مقلدین نے کیا کہا کہ بہتی کے صفحہ ۸۷ تک جو با تیں تھیں ان کو ۲۱۵ نمبر دے کرنقل کر دیا ، کیا اس کے بعد ایک سو کے بعد ایک سو کے بعد ایک سو کے بعد ایک سو کا رہے کہان کوفل نہیں کیا۔

#### ايك سوال:

میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ نے بھی ایسا دھو کہ باز آ دی دیکھا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے وہ دونوں کتابیں اس جوان کو دی تھیں کہ بیان پڑھ ہے: انہیں کیا پہتے تھا کہ بیا مین او کا ڑوگ کے پاس لے کرجائے گا۔ اب وہ بیا کتاب لے کر ان کے پیچھے پھر تا ہے کہ بتا کیں کتاب القرائت بیہی صحیح کتاب ہے یا غلط؟ وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے پھر تا ہے کہ بتا کیں کتاب القرائت بیہی تھے کتاب ہے یا غلط؟ وہ کہتے ہیں

صحح، وه کہتا ہے کہ صفحہ ۱۷ کے بعد بھی کتاب صح ہے یانیس، اب وہ اس پر خاموش ہیں۔ مسئلہ قر اُت خلف اللهام:

اوراجماع محابہ ہے، لیکن غیرمقلدوں کے پاس سوائے دھوکد کے اور پھی ہیں۔

تيسراسوال:

تظید کے افوی معنی کیا ہیں؟ نیز اعراد مند تظید کرنا درست ہے یانہیں اور فقد کی

كتب مين جوتظليد كامعن لكعاب وه درست بي انبين؟

جواب: بن اس پر مرف به که امول که فقد کی کتاب بن اندهاد مند کا فقائیل ہے لعنة الله على الكافرين اگروه افئ بات بن سي ہو ابھی کی کتاب كامنو نمبر لكه كر روانه كرے، اگر به آ دى حواله لكه كرنہ بينچ تو آپ اس كوجونا سجميں كے يائيس؟ جمونا سجمين كے۔

چوتھاسوال:

مدیث بین سی سند ہے ہے: لا صلوۃ لمن لم یقوا بھاتحہ الکتاب فاتحہ کے بغیر نمازنیں ہوتی، اس بی بایماعت نمازکا تھم بھی شامل ہے۔

جواب: باجماعت نماز کا تھم اس نے خود شال کیا ہے۔ حضور نبی کریم ملک نے نہیں کیا۔ پر جمالا ان سے جھڑا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں حدیث پوری مانو، یہ کہتے ہیں ہم ادھوری مانیں کے، آپ کا کیا خیال ہے پوری مانی چاہئے یا ادھوری؟ پوری۔ پوری مدیث ای کتاب القرائت بیٹی میں کی جگرآئی ہے۔ لا صلوة لمن لم یقرا بفاتحة مدیث ای کتاب القرائت بیٹی میں کی جگرآئی ہے۔ لا صلوة لمن لم یقرا بفاتحة الکتاب فصاعدا اس فض کی نمازئیں ہوتی جوسورت فاتحدادر قرآن کا کچھاور حصد ت

راجے، بعض روایات میں و ما نیسو کے الفاظ ہیں، بعض روایات میں فعاذاد کے الفاظ ہیں۔ یہ آ دمی حدیث پڑھ کراس کا ترجمہ اپنی طرف سے اس طرح کرتے ہیں کہ کی کی نماز نہیں ہوتی، خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفر دخواہ قرص نماز ہو یا نقل، جمدی نماز ہو یا عیدین کی جو فاتح نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں کہ حدیث پوری پڑھو، پھر بھی ترجمہ کرد کہ کی کی نماز نہیں ہو حتا، اگر نماز نہیں ہو حتا، اگر میں ہوتی، خواہ امام ہو یا مقتدی جو فاتح ادر اس کے ساتھ کچھاور قر آ ن نہیں پڑھتا، اگر یہ ترجمہ کریں تو یہ خود بھی بنمازی بن جا کیں کے کوئلہ ان کے مقتدی بھی فاتحہ کے بعد ادر کچھ نہیں پڑھے اس کو بدائل ادر کچھ نہیں پڑھے۔ اب آ پ انصاف سے بتا کیں کہتو پوری حدیث پڑھے اس کو بدائل الرائے کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ الرائے کہتے ہیں اور جو آ دمی حدیث مانے اس کو بدائل حدیث کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟

ايك مناظره:

ایک مناظرہ میں جب یہی حدیث پڑھی گئی تو فصاعدا کا لفظ چھوڑ دیا، میں فے اس لفظ پرنشان لگایا کر حضرت نے آپ نے حضور نبی کریم علی کے کا بدار شاد کیوں چھوڑا؟ کہنے لگا ایک بی لفظ چھوڑا ہے۔ میں نے کہا اس ایک لفظ میں ایک سو تیرہ سورتوں

كاهم بادراق في ايك مدتيره سوراق كاهم جور ديا بـ

# يانچوال سوال:

موجرانوالداورفيمل آباد كى عدالت مين آپ مسلدرفع اليدين بركست كما

م ي

جواب: جمود بولناان كقست بي لكها بوائد فيمل آباد كر نج في جو فيمله كياده يها به المركز جمود بولناان كالمست بي الكها و الميادة الميادة الميادة الميادة الميادة الميان الميا

عاہے، اور حکومت کو بھی ان پر نظر رکھنا جاہئے۔ کیا اس میں میری شکست ہے یا ان کی

مسئلہ رفع الیدین کے بارے میں مجھی کسی عدالت میں، میں نہیں گیا، غیر مقلدین نے سیالکوٹ کی عدالت میں خود سے ایک مقدمہ کیا بچیاں ہزار کا مکان فروخت کر کے اس پرلگا دیا اور یا کچ سال تک وہ مقدمہ بیخود بی لڑتے ہیں۔اصولی ہات یہ ہے كديك طرفه فيصله سب يرجحت نبيس موتا الكن الشركى لأشى عية وازب جسيس مسعود الرحمن كافيصله: المال المالية المالية المالية

سالکوٹ کے جج نے لکھا کہ زیر بحث مسئلہ رفن الیدین ہے، جس کا فیصلہ صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔اہل سنت کی جارہی جماعتیں ہیں: حنی ،شافعی ، مالکی جنبلی ،جن میں شافعی اور عنبلی رفع الیدین کرتے ہیں اور حنفی اور مالکی نہیں کرتے ۔ یہ فیصلہ لے کر میں نے سب سے پہلے تقریر سیالکوٹ میں کی اور میں نے کہا کہ مقدمہ پر بچاس ہزار کا مکان بھی خرچ کیا اور جج صاحب نے مہیں اہل سنت سے خارج کردیا، کیونکہ جج نے کہا کسی صرف حار جماعتیں ہیں، حنفی ، شافعی ، مالکی جنبلی۔اباگرتم اینے آپ کوسنی کہو گے تو تم پر تو بين عدالت كاكيس بن جائے گا-

ہاری نماز سنت کے مطابق ہے:

جے نے پیھی فیصلہ کردیا کہ خفی ، مالکی تن ہیں یعنی جونماز ہم بغیرر فع الیدین کے پڑھتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے، یہ فیصلہ غیر مقلدین کے خلاف ہوایا ہمارے خلاف 

# غیرمقلدین کے سریر جج کا جوتا:

اس کے بعدی صاحب کھتے ہیں (حالانکہ غیر مقلدین کا ہر دکا ندار جمہتہ ہوتا ہے) میں اپنے آپ میں ایسے مسائل کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں پاتا کیونکہ اس کے لئے اجتہادی قوت کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔خودیج صاحب نے مجہتہ بن کی تقلید کی طرف متوجہ کردیا کہ مجہتہ بن کی تقلید کی طرف متوجہ کردیا کہ مجہتہ بن کی تقلید کرو، میرے فیصلہ کی طرف متا و، جب جج صاحب نے مجہتہ کی تقلید کی طرف متوجہ کیا تو فیصلہ ان کے حق میں ہوایا ہمارے حق میں؟ ممارے حق میں۔

## چھٹا سوال:

سوال: امام محد اورام ابو یوسف مسلد رفع الیدین میں اپنے امام امام ابوطنیف سے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟

جواب: امام محر اورامام ابو یوسف نے مسلدر فع الیدین میں ہمارے امام سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں کیا، اس کے ساتھ میں بھی فرض ہے کہ میں نے ان سے ایک آیت یا ایک صحح حدیث کا مطالبہ کیا تھا کہ جس میں یہ ہوامام کے پیچے قرآن کی ایک سوتیرہ سورتیں پڑھنا منع ہے، صرف سورت فاتح فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لین اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا اور نہ اس بات کا جواب آیا ہے کہ مدینہ میں ابن عمر سی معالی کو، کوفہ میں ابن مغفل کو کی نے کہا ہو کہ تم نے اس آیت کا مطلب غلط بیان کیا ہے۔

#### ساتوال سوال:

جنازہ کا طریقہ امام ابو حنیفہ نے جو بیان کیا ہے اور جو احادیث میں ہے وہ

نگف ہے۔

جواب: لعنة الله الكافربين الرصاحب رقدن افى مال كاطل دوده بيا بوه لكه كرسيم كدامام الوحنيفة في جنازه كاكون ساطريقة لكعاب اور حديث بين كون سام؟ مظفر كرده كما قد بين آئد كهي بعد لكور بيجاكه بم البيخ جنازه كى بورى ترتيب مديث سينين وكها سكة ، اب بهى اكركى مال كالل بين بيهت باتو جنازه كالحمل طريقة بها تجيين وكها سكة ، اب بهى اكركى مال كالل بين بيهت باتو جنازه كالحمل طريقة بها تجيير سيسلام تك وكها در اورابهى لكه كردوانه كرك كونكه ان كاجنازه وحضور منافقة على بين تجيير سيسلام تك وكها ورابهى لكه كردوانه كرك كونكه ان كاجنازه حضور منافقة على سينين قطعاً عابت نبين الم

#### آ تفوال سوال:

مى مديث كوير كف كاكيامعيار ب؟

جواب: جولوگ این کوغیر مقلد کہتے ہیں ان کے نزدیک دلییں صرف دو ہیں:

(۱) کتاب اللہ (۲) حدیث رسول اللہ ، ان سے ہمارا مطالبہ بیہ ہے کہ وہ جس صدیت کوئی گئیں تواس کا تھی ہونا اللہ سے تابت کریں یا حضور طاقتہ سے تابت کریں ، اور جس خدیث کو سیف کہیں یا اللہ تعالی سے ضعیف کہلائیں یا حضور سے ضعیف کہلائیں ۔ اگر حدیث کا ضعیف کہیں یا اللہ تعالی سے ضعیف کہلائیں ، اگر حدیث کا خریا ہوگا، کہ میں اہل ضعف یا صحت تابت کرنے کے لئے کسی احتی کا خام لیا تو پہلے لکو کردینا ہوگا، کہ میں اہل صدیث ہیں رہا۔ ہم اہل سنت جاردلییں مانے ہیں اور اس پرہم مطمئن ہیں۔ (۱) کتاب اللہ ، (۲) حدیث رسول اللہ ، (۳) ایجاع است ، (۳) قیاس شری ، اس کو ہیں مثال سے سمجانا ہوں۔

سمجانا ہوں۔

مثال: نماذ میں سارے اوگ رکوع کرتے ہیں ، رکوع کرنے کا تھم قرآن میں ہے۔ ارشادر بائی ہے واد کھوا مع الوا کعین لیکن جب آپ معزات رکوع کرتے ہیں تو رکوع کو جاتے ہوئے الله اکبر کہتے ہیں، گررکوع عمل مسبحان دہی السلام پڑھتے ہیں اور رکوع سے اللہ لمن حملہ کہتے ہیں۔ یہ یا تمل قرآن عمل میں اور رکوع سے اللہ لمن حملہ کہتے ہیں۔ یہ یا تمل قرآن عمل میں ہیں۔

ابل قرآن كاجمونا دعويٰ:

جوفن بدوئ كرے كدي برمندقرآن سے فابت كرسكا ميل او اس جكد جوفا بوايانيں؟ برركوع كي كير آپ نے آبت كى اور سمع

قیاس شرعی:

قیاس کی ضرورت نے پیش آمدہ سائل میں ہوتی ہے۔ (علل) رکوع میں آپ نے سبحان دہی العظیم پڑھالیا، آپ نے سبحان دہی الاعظی پڑھالیا، او کوئی ماں کالال مجھے مدیث لکو کر بیسے کرھنوں میں گئے نے اس سئلے پادے میں کیا

فرمایا نماز ہوتی ہے یائیں، قیامت تک بدستار مدیث سے ٹیس د کھلسکتے ، دیکھیں اس جگر ہم نے امام کی تعلید کی۔

جارمنك:

مسئلے چارتھ، پہلامتلہ ہم نے قرآن سے لیا، دومرامسکہ ہم نے سنت سے لیا، اس لئے ہم الل سنت کہلاتے ہیں، تیسرامسکہ ہم نے اجماع سے لیا، اس لئے ہم اینے آپ کودالجماعت کہلاتے ہیں، چھامسکہ ہم نے امام سے لیا، اس لئے ہم حقی کہلاتے ہیں۔

## الل قرآن الل حديث بهائي بهائي:

غیرمقلدین کے بڑے بھائی اہل قرآن کتے ہیں کہ مدیث قرآن کے خلاف
ہے، میں پوچھتا ہوں کہ رکوع میں تکبیر کہناتہ پچ پڑھنا خلاف قرآن ہے یا قرآن سے زائد
بات ہے (کیونکہ زائد اور خلاف میں قرق ہوتا ہے) لوگوں نے کہا زائد ہے، خلاف ہیں اس ہے، اس طرح اجماع والی بات کہ تکبیر آہتہ کہناو غیرہ بیست کے خلاف ہے یا زائد ہے؟
(سامعین نے کہا کہ زائد ہے) جو خلاف کے وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ (لوگوں نے کہا جھوٹا ہے) قیاس والا مسئلہ قرآن وسنت واجماع کے خلاف ہے یا ان سے زائد ہے؟ (سامعین فی کہا زائد ہے) جس طرح اہل قرآن مدیث کے زائد مسائل کے بارے میں جھوٹا پو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ بیقر آن کے خلاف ہیں، اس طرح ان کے چھوٹے بھائی اجماع کے فلاف ہیں، اس طرح ان کے چھوٹے بھائی اجماع کہ فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔ اس طرح ان کے چھوٹے بھائی اجماع قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔ اس طرح ان کے چھوٹے ہیں کہ فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔ اس طرح ان کے چھوٹے ہیں کہ فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔

# مديث يريح كامارامعيان والمسادي

ہم نے چاروں دلیلوں کو بانا، اس لئے حدیث پر کھنے کا ہمارا معیار یہ ہے کہ جس حدیث کو چاروں اماموں نے مان لیا اور عمل کیا تو وہ حدیث اجماعاً سی ہے اور جس عمل کے بارے میں ائمہ میں اختلاف پایا گیا تو ہم نے اس حدیث کو سیح مانا، جس پر ہمارے مجتد کاعمل حدیث کے سیح ہمارے مجتد کاعمل حدیث کے سیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے، میں نے مغیار بتلادیا، ہم انشاء اللہ اپنے معیار پر کیے ہیں، کیاں غیر مقلدین اپنے معیار پر ایک حدیث کاضعیف یا سیح ہونا ثابت نہیں کر سے نے میر مقلدین اس وقت تک حدیث کو نہیں پر کھ سکتے جب تک اپنے اہلی جدیث ہونے کا انکار نہ کریں اس وقت تک حدیث کو نہیں پر کھ سکتے جب تک اپنے اہلی جدیث ہونے کا انکار نہ کریں

اور کسی نہ کسی امتی کے سامنے بجدہ نہ کریں ،اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر جمر پرتی شرک ہے تو ابن جمر پرتی بھی شرک ہے ، ایمان نہیں ہے۔

نوان سوال: ١١ عد ١١ من الله عد المالية المالية

وضاحت كرين كرين كائمدكاكيا ملك بي

جواب: میں پوچھتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ سوسال سے بنا ہے یا دوسوسال سے؟ (سامعین

ئے کہا چود وسوسال سے ) حفرت نے فر مایا عباس حکومت پانچ صدسال رہی ہےاس

وقت مكه مدينه مكه مدينه تفايانهين؟ (لوگول نے كہا، تفا) كتب تاريخ اٹھا كرويكھو، لكھا ہے كہ

پورے پانچ صدسال تمام قاضی اور ائمہ خفی ہوتے تھے۔ اس کے بعد دوصد سال تک

سلجو تی حکومت رہی ان کے دور حکومت میں سارے مفتی و قاضی حنفی تھے، البتہ انہوں نے

حرم کے اندر چاروں ائمہ کے مصلی رکھے، حنی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار مصلے تھے، غیر مقلدوں کا کوئی مصلی نہیں تھا۔

ايك لا كه انعام:

عباسی دور حکومت کے پانچ صد سالوں میں کوئی غیر مقلد کسی آیک نماز کا امام بنا ہوتو پیش کریں فی حوالہ ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، کیا اس وقت مکہ مکہ نہیں تھا؟

مدینهٔ منوره مدنینهیں تھا؟ (لوگوں نے کہا، تھا)

سلحوقی دور:

سلجوتی دور حکومت کے دوصد سال میں ایک دن کسی غیر مقلد کا مصلی بچھا ہو،

حوالہ پیش کریں فی حوالہ دس لکھروپے انعام دوں گا

نہ خخر اٹھے گا نہ تکوار ان سے

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

اب میں حوالہ کا مطالبہ کررہا ہوں ،لیکن پیش نہیں کرسکتے اگر بدائے بروں کی

قري بعى اكما وكرلة كي توبعي بين بين كرسكة

خوارزمي حكومت:

سلجو تحوں کے بعد دوصد سال خوارزی حکران رہے، وہ سب کے سب حنی عصد خوارزی دور کے دوسوسال میں صرف ایک نماز مکہ یا مدید میں کسی غیر مقلد نے

پڑھائی ہو، فی حوالہ دس لا کھروپے انعام دوں گا۔

نہ مخبر اٹھے کا تہ تلوار ان سے

ہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

بيلوك مجمع كاليان و دے سكتے بين، ليكن حواله بيش نبين كرسكتے۔

عثانی دور حکومت:

خوارزی دور کے بعد جارسو پہاس سال تک تری حکومت رہی ،ان کے دور بن معلے سے ،کی غیر مقلد نے بھی جاری معلے سے ،کسی غیر مقلد نے بھی کوئی نماز نہ کہ بیں پڑھائی اور نہ دینہ بین ۵۰۰ سال ۲۰۰۰ سال ۱۳۵۰ سال ۱۳۵۰ سال دے اس وقت

كمكرة الأبيس؟ مدينه منوره مدينة قايانيس؟

ایک احمق کی بات:

ایک غیرمقلد کہنے لگا اللہ کا حکر ہے کہ پہلے جارمصلے تصاب صرف ایک معلی روس ہے۔ میں نے اس سے کہا جب جار مے تہارامصلی اس وقت بھی تین تھا اور اب ایک ہے تہارااب بھی نہیں ہے۔ اس پہیں تراوی پڑھائی جاری ہیں وہ لوگ منبی ہیں، امام احمد بن منبل کے مقلد ہیں، یہاں ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے طلاقہ ٹلاش کے ہائے۔ بائے وہاں کہامن طلق امر آنہ بغیم و احدہ ثلاثا ایک دفعہ کہا تھے تین طلاق تو پھر تین عی واقع ہوں گی، یہاں کتے عاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، وہاں جب جنازے ہوتے ہیں وہاں ان کی طرح ہوتا ہے یا ہماری طرح؟ جواب طلا ہماری طرح۔ کی نے او فی آ واز میں وہاں پڑھا، تھوڑے ہے وقت میں ہوتا ہے یا اتنا لمبا ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں۔ وہاں سے آئ تک یہ فتو کی شائع ہوا کہ ختی نماز غلط ہے ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس لئے یہ جو کہتے ہیں ان کا مسلک کیا ہے تو میں نے بتایا ساڑھے تیں ساتھ کیا تعلق ہے، اس لئے یہ جو کہتے ہیں ان کا مسلک کیا ہے تو میں نے بتایا ساڑھے تیں موسال ختی لوگوں کی حکومت رہی۔

## ایک اہم بات:

خلافت راشدہ کتنا عرصہ رہی ، تہیں سال خلافت راشدہ کا مقعد کیا تھا؟ اسلامی قانون دیا میں قائم ہو، یہ مقعد پورا ہوا یا نہیں ، ہوا ، میں یہ کہتا ہوں کہ ساڑھے تیرہ سوسال فقد خنی قائم رہی تو خلافت راشدہ کی واحد فقہ بی تکی ، کوئی ماں کالال جھے یہ بتا ہے کہ میں مجمع کی غیر مقلد کوقاضی کا چڑائی بنایا ہو، ایک ہمیں دکھا جائے کیوں بھی قانون کا نصاب اتنا عرصہ میں رہایا نہیں رہا کی شکل میں رہافقہ خنی کی صورت میں اور مقصود یہ تھالیہ کن اتنا عرصہ میں رہایا نہیں رہا کی شکل میں رہافقہ خنی کی صورت میں اور مقصود یہ تھالیہ کن مرف ایک فقتہ فنی خلافت راشدہ کی وارد کہلائی جاسکتی ہے یہ بھی ہمیں بتا کیں ان کی کون صرف ایک فقتہ خنی خلافت راشدہ کی وارد کہلائی جاسکتی ہے یہ بھی ہمیں بتا کیں ان کی کون کا تاب ہے جوفقہ خنی میں شامل رہی ہو یہ کوئی عقائد کی کتاب نہ کسی اور چیز کی۔

دسوال سوال:

رفع یدین کی بحث میں نے جیسے پہلے عض کیا تھا کہ بات اتفاق سے چلتی ہے، مجدول میں بیر بھی رفع یدین نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، ہم پوچھتے ہیں مجدول میں کون ی حدیث رفع پدین کی ممانعت کے لئے آئی، دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی رفع پدین نہیں کرتے ، ہم بھی نہیں کرتے ، ہم پوچھتے ہیں اس اتفاقی منع کی کوئی دليل دوتا كه پياندتو بناؤ، ديكھونه بمارا حوصله! پياندتم بناؤ دليل ہم سے لو،كين پيانه تم بنادو، ہونا جائے نا پیانہ، لیکن میر بھی اس بات پر نہیں آئیں گے ، ایک جھے کہنے لگا جی پوری كابين جرى مونى بين رفع يدين سے، ميں نے كہا جور فع يدين آ ب كرتے بين وه كہيں بھی نہیں۔ یہ بات غورے سننے والی ہے، دیکھوہم ایک جگہ رفع پدین کرتے ہیں اس کے بعد كى جكة نبيل كرتے جس طرح جهاراكلمة شريف لا الدالا الله تو كلمة بورا بي يا صرف لا اله پوراکلمہ ہے لا الدالا الله، جب تك نفي اثبات نہيں مول كے كلمه پوراموجائے گا؟ نہيں ہم جوحدیث پر هیں گے حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کونے میں ، کون سا کوفہ جہاں ایک ہزار پیاس صحابہ اور ۸۳ ہزار تابعین مینچ تو جہاں اتنے صحابہ اتنے تابعین مینچ ہول وہاں سنت کا خلاف دیکھیں تو وہ خاموش رہ کتے تھے نہیں۔ میں آپ کوکہوں اللہ اکبر کہہ کر سریر ہاتھ باندھلوء آپ اعتراض کریں گے؟ کیونکہ میں نے سنت کے خلاف کہا ہے تو کیا آپ کا ایمان تابعین اور ان صحابہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ابن مسعود ؓ نے فرمایا اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے، پھرنہیں، دیکھوا ثبات بھی آ گیا نفی بھی آ گئی، کلمہ لا الدالا الله كي طرح يوري بات آ گئي ، ان كود يكھو يكتني مرتبه كرتے ہيں ، حيار ركعتول ميں رکوع کتنے ہیں، پھر تیسری رکعت کے شروع میں پیکل دس مرتبہ ہو گیا اور کتنی جگہنیں

كرتيم ركعتول ميل ٨ تجدے بين بر مرتبه بينميل كرتے بين تو يد١١ مرتبه موكيا اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں کرتے ہیں پیکل اٹھارہ مرتبہ ہو گیا تو بیدوس جگ کرتے، اٹھارہ جگرنہیں کرتے، اب ان کی دلیل وہی حدیث ہوگی جس میں در جگہ ہمیشہ کرنے کا ہواورا ٹھارہ جگہ نہ کرنے کا ہو، کیکن قیامت تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے بخاری شریف کھول کر رکھی بیابن عمر کی روایت ہے، میں نے کہادیکھوکتی جگہ ہے، تو جب گنا تو 9 جگہ بنی، بخاری شریف میں تیسری رکعت والی نہیں تھی یعنی پہلی دو تین سندوں میں ، میں نے کہا ایک سنت رہ جائے ، نماز سنت کے موافق ہوگی یاست کے خلاف؟ کہے لگا خلاف سنت اجنتی ہونے سے بچیں، بہاو لیور سے ایک پیفلٹ چھیاہے، ہم رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہے کہ ایک سنت رہ جائے انسان جو ہے وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرے نزدیک الیی نماز تو لعنت کا سبب ہے۔صحاح ستہ والوں نے جوسالم والی حدیث نقل کی ہےوہ (معاذ اللہ) تیرے نز دیک اس طرح پڑھنے والے لعنتی ہیں تو وہ حدیث لا جس طرح پڑھنے کے بعد تولعنتی نہ رہے، اور میں نے کہا ابھی تو میں نے اثبات بوچھا ہے اٹھارہ جگہ کی نفی بھی بتا کیں ، للکارر ہا ہوں کہ کی مال کے نیچ کے پاس ایس مدیث ہے ساری عربھی میں صرف ایک نماز جو ہو بھی عارر کعتوں والی اس میں دس دفعہ کا اثبات ہوا تھارہ جگہ کی نفی ہواورا گر کسی میں جرأت ہے تو لکھ کر بھیج دو، تہارے والی نماز تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی۔اب بیہی اٹھا لی، ابو برصدیق برص تھے ہماری جیسی نماز، میں نے کہا شار کرو، شاری تو نونکلی۔ میں نے کہانفی پیش کرو،اس نے کہا وہ تو نہیں،اب میں نے جارورق آ گے اللے کہ عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں: میں حضور علیہ کے بعد ابو بکر صدیق حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا

ر ہا، دوصرف میلی مرتبدرف يدين كرتے تھے، ہم جوصديق اكبركي نماز پيش كررہے ہيں ماری اس کے موافق ہے انہیں اور جوتم نے چیش کی اس کا مجم ضعیف ہونا بعد کی بات ب، پہلے توبہ ابت ع نہیں جوتمهاری نماز ہے، اس طرح نماز برصنے والے کوتم تو خلاف سنت كتي مويعتى كيت موتم ان كانام ليت مو حضرت عركى بم يش كرت بين، وهمرف پہلی تجبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔مصنف ابن ابی شیبر محاوی شریف اور یہ جو پیش کرتے میں نداس کی سندھ اور اس میں بھی ندوس جگد کا اثبات اور ندا شارہ جگد کی تی تو میں کہتا موں پہلے پہلی جاعت کا بچہ بلالوو و مہیں تتی یاد کرادے، میں تو ماسر موں نا، پہلی جاعت كايجه بلالوجب وه كمدد عاكاس عل وس دفعها كرنا اورا شاره جكدكا شكرنا بي في مجت موگ، مدید مع ہے یا تیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور جن کے پاس ہے بی کھی تیں بھی كتي جي من اعلان كرتا مول خلفاء راشدين عشرة مبشره يا مهاجرين انساركي ايك ي الى نماز ابت كردي جس من دس جكه كاا ثبات اورا فاره جكه كي موجمي كتي بي، فيس، امام ايك طرف بي، الوحنيف ايك طرف بي، ش اعلان كرتا مول اس مسلم بي

ایک امام بھی تمبارے ساتھ نیس کی ایک امام نے دی جگدرفع یدین کیا ہوا ورافھارہ جگرنی کے ساتھ نماز پڑھ کردکھائی ہو۔

ند تخبر الحج کا نہ کوار ان سے

یہ یازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

كيار يوال سوال:

رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی جائے یہ بخاری عمی موجود ہے، آپ بخاری شریف کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اور عیلی علیدالسلام جب آئیں کے تو کس فقد پڑھل

كرين مح ياده الل مديث مول مح؟

جواب: دیکمیں میں نے بتایا بخاری شریف میں تہاری مدیث نے بی نہیں دس جگد کا

اثبات اورا مخاره جگه کی فعی اور دیکھیں بید دھو کہ دینا چھوڑ دیں۔

# کیا بخاری ہر جگہ مقدم ہے؟

بخاری سلم کی حدیث پہلے مائیں باتی بعد میں، بخاری سلم میں جوتے بین کر نماز پڑھنے کی حدیث ہے، ایک دن ایک نماز حضور علیہ نے جوتے اتار کر بڑھی ہو،

بخاری مسلم کی حدیث پیش کرولیکن ساری امت کاعمل جوتے اتار کر نماز پڑھنے کا ہے میہ جو

غیرمقلد جوتے اتار کرنماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھو یہ بخاری مسلم کی مخالفت کیوں کرتے

یں؟ بخاری مسلم بلکہ محاح سند کی ہر کتاب میں ہے کہ حضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پوری زندگی میں بخاری مسلم سے ایک حدیث پیش کرو کہ حضرت نے بیٹھ کر پیشاب

کیا مود ہاں تم مرد عورتیں بخاری کے خلاف کیوں عمل کررہے ہو۔

بخاری مسلم بلکہ صحاح ستد کی ہر کتاب میں صدیث ہے کہ حضرت اپنی نواس کو اٹھا کرنماز بڑھتے تھے، میں صاف لفظوں میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے زندگی کی

مخالفت كرد ہاہے۔

بخاری مسلم میں ہے حضرت علی کے بارے میں کان یبانسو و ہو صائم کہ آ ب مباشر ت سے اپنی ازواج مطہرات سے اس حال میں کر آ ب روزہ دار ہوت ، ایک حدیث بخاری مسلم کی دکھا دو کہ حضور علی نے نیز مباشرت کے روزہ رکھا ہوتو اس تم کے دعوکوں سے باز آ جاؤ، باقی یہ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام فقد پڑمل کریں گے

یا الل حدیث ہوں کے ید حوک دیت ہیں کیسی علیہ اسلام فقد کے مکر ہوں گے، قرآن میں جب فقد کو مانے کا تھم ہے من یں جب فقد کو مانے کا تھم ہے من یو د الله به خیراً یفقه فی الدین، فقیه و احد اشد علی الشیطن من الف عابد. دیکھو فقد کے مکر کو شیطان کہا گیا ہے یہ جھے ایک حدیث کھ کر جیجیں فقد کے مکر کو المحدیث کہا گیا ہو میں گالی تو نہیں دے رہا، حدیث بیان کر دہا ہوں، ہاں باتی رہا ہے کہ کہ فقد پر عمل کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خود جمہد ہوں گے۔

#### أيك مسئله:

اجتهادی مسائل میں جمتد پراجتهاد واجب ہے، غیر جمتد پرتفلید واجب ہے اور غیرمقلد برتعزیر واجب ہے، یکل کہیں کے کیا دلیل ہے، تغییر ابن جریر میں ہے دوآ دی ج یر کتے، ایک ہرن چررہاتھا مکہ میں، ایک نے پھر پھینا الی نازک جگہ برنگا کہوہ مرکیا، انہوں نے حضرت عراسے جا کرمسلہ بوجھا ایا ہوا ہے، فرمایا کہ پھر جان بوجو کر مارا تھا، اس نے کہا حضرت مارا جان بوجھ کرتھا، کیکن میراارادہ بیتو نہیں تھاوہ مرجائے گا، فرمایا کہ عداور خطا جع ہوگئ ہے ایک بکری ذریح کرو جا کر، حضرت عرف نے حضرت عبدالرحل بن عوت کی طرف دیکھا، یہ جب چلے جس نے پھرا مارا تھااس نے کہا حضرت عرف جب بكرى ذبح كرنے كے متعلق كها تو عبدالرحن بن عوف كى طرف ديكھا، لگنا يوں تھا حضرت عمر كومسلميح يادنيس تعاقوم كول ندكائ ذئ كردين سات قربانيان موجائين اوركس فتم كاشبه ندرب، انبول نے جاكرگائے ذرى كردى،كى نے آكر حفرت عمركو بتايا،اس نے گائے ذریح کی ہے،آپ کوڑا لے کر چلے گئے، کوڑے ماررے تھے اور فرمارے تھے حرم میں قل کرنا جائز ہے اورمفتی کے مسلد کو جمالت سجمتا ہے، تو اگر حضرت عمر کا قانون آج جاری موجائے تو غیرمقلدوں کوکوڑ کیس کے یانہیں؟

# غير مقلدين كاقبر مين كياحشر موكا؟

ایک مجھے کہنے لگا جب مرجا کیں کے قوجان چھوٹ جائے گی، میں نے کہانہیں جب مرجاكيس كو قرشته ييخ كا اور كي لكا لا دريت و لا تليت صحح بخارى صفيه ١٥٨، کوہاٹ کے مناظرہ میں جب میں نے برحی بدروایت کفرشتہ اس لئے بیٹے گا تو ندمجہد تھا نہ تو نے تقلید کی ، انہوں نے شور مجایا تحریف ہوگئ تحریف ہوگئ کہ اگر بخاری کی کسی شرح مل كى محدث نے لكما مو لاتليت كامعى تقليد ہے ہم بار كے ، تم جيت كے ، ميل نے اس وقت بخاری شریف کی شرح قطلای رکھی اور بخاری کا حاشیہ کھولاو لوا تبعت علماء فى التقليد فى مايكونون وه جوما فى سلطان كارخاندوار ١٢ سال عي غيرمقلد و وكاتفا وہ بھاگا آیا ، کی دکھاؤ کہاں ہے۔ میں نے کہا یہ ہے، اس نے جا کر انہیں دکھایا اور غیر مقلدہونے سے توب کی، پھر میں نے کہا قبر میں بھی قیامت تک پٹائی ہوگی، فرشتہ میٹے گا، غیرمقلدوں کوایک کہنے لگا جبنگل آئیں کے پھرکیا ہوگا، میں نے کہاروتے ہوئے چارے ہول کے دوزخ کو اور کہدرے ہول کے: لو کنا نسمع او نعقل ما کتا فی اصحب السعيد نجات كدوبى راسة بين ياخودبى دين كاندر بورى مجدر كمتا بوجس كو مجتد کہتے ہیں یا دوسراراستہ مجتبد کی مان کرچلا جائے۔

جومیں نے مطالبہ کیا انہوں نے کوئی حدیث لکھ کر بھیجی ٹییں، تو کل آپ انہیں برطا کہیں اس وقت آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، کیا آپ حدیثیں لکھ کر دیتے تو کا فر ہوجاتے، میں بار بار کہتا رہا ہوں جموٹ لکھنے سے گناہ ہوتا ہے، حدیث لکھنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ ایک بھی حدیث لکھنیں بھیجی۔

> وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين استغفر الله ربى من كل ذنب واتوب اليه.

# الفرق بين السنة والحديث

(خطاب بمقام جامعه خمرالدارس ملتان، پاکستان)

الحمد الله وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى! امابعد !

تمهيد:

دوستواور ہزرگو! ہمارے ملک میں تین فرقے ایسے ہیں جو کتاب وسنت پرمل کا دور تے ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت حنی (دیو بندی) ، دوسرے ہریلوی، تیسرے غیر مقلدین جو اپنے آپ کواہل صدیث کہتے ہیں۔ اس بارے میں پہلے یہ بات جمعی ہے کہ عوام اس دھوکے میں جتلا کر لئے جاتے ہیں کہ سنت کی نبست بھی اللہ کے نبی پاک علی کہ کہ مالی کہ عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سنت اور اہل صدیث میں کوئی خاص فرق سے ہوتی ہے اس لئے اولا سنت اور حدیث کا فرق جمعنا ضروری ہے۔ غیر مقلدین کی کوشش نہیں ہے اس لئے اولا سنت اور حدیث کا فرق جمعنا ضروری ہے۔ غیر مقلدین کی کوشش کہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہی باور کرایا جائے کہ سنت اور حدیث ایک بی چیز ہے لیکن ان کی ہوتا ہے کہ بات کی دلیل سے ثابت نہیں۔

فرمان رسول عليه

حضرت ابوہریرہ سے صدیث مروی ہے کدرسول اقدس علیہ ارشادفر ماتے ہیں کہ میری طرف سے لوگ اختلافی روایات بیان کیا کریں گے۔ ان میں سے جو صدیث

تواب جب قرآن پاک بین عم آیا که فول وجهک شطر المسجد المحوام ....اس کا بیمطلب نبین کریرآیت آیک علی اور حضور پاک علی کواس کامعنی نبیس آتا تعااور آپ علی بیت المقدس کی طرف مند کرے نماز پڑھا کرتے ہے، بلداس کامطلب یہ ہے کداس آیت کے آنے سے پہلے حضرت محمد علی بیت المقدس کی طرف مند کرے نماز پڑھا کرتے ہے اور اس آیت کے آنے کے بعدای حدیث پرعمل جاری مند کرکے نماز پڑھا کرتے ہے اور اس آیت کے آنے کے بعدای حدیث پرعمل جاری رہا، جو کتاب اللہ شریف کے موافق ہے۔

ای طرح احادیث میں بیر بھی پتہ چتا ہے کہ صحابہ منازوں میں باتیں کرلیا کرتے تھے۔حضور میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔حضور میں باتی ان کوروکتے نہیں تھے اور بیر بھی پتہ چتا ہے کہ صحابہ نے باتیں کیس اور حضور میں کے ان کوروکا کہ نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔قرآن پاک میں ہے کہ قوموا للله قانتین .....حضرت زیدین ارتا فرماتے ہیں کہ جس طرح بخاری ومسلم

کی شفق علیہ حدیث میں ہے کہ ہم کلام کرلیا کرتے تھے۔ جب بیآیت نازل ہوئی قوموا لله قانتین .... تو پھر ہمیں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کرآیت نازل ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام کے کویارسول اللہ کواس آیت کا معنی نہیں آتا تھا، اس لئے آپ باتیں کرلیا کرتے تھے بلکہ وہ الگ زمانے کی بات ہے اور یہ الگ زمانے کی بات ہے۔

تومعلوم ہوا کہ پچھا حادیث جو ہیں وہ کتاب اللہ کے موافق ہیں، پچھ کتاب اللہ کے خلاف ہیں، خلاف ہوئی حموثی حدیث ہوگی۔ای طرح پچھا حادیث سنت کے موافق ہیں اور پچھسنت کے خلاف ہیں۔

#### سنت كماسے؟

تو پہلے سنت کا مطلب جھنا چاہئے کہ سنت سند اور راستے کو کہتے ہیں جو عام شاہراہ ہو، اور کسی کھیت سے صرف ایک دوآ دی گزر جائیں تو اس کوراستہ تو کیا پگڈیڈی بھی نہیں کہتے ہیں جہاں رات دن لوگ چلتے ہیں وہ راستہ کہلاتا ہے، تو حضور پاک عالیہ کے کھی کام ایسے بتنے جو عام طور پر آپ عاد تا کرتے تھے، جس طرح حنی پچھ کام عاد تا روزانہ کرتے ہیں اور پچھ بھی ضرور تا کرتے ہیں۔ مثلا ایک آ دی نے اپنی عادت بنالی ہے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ ایک دن اس نے تلاوت نہیں کی، اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے نے اس سے پوچھا کہ کل آپ نے تلاوت نہیں کی تو اس نے کہا کہ میراایک دوست بیارتھا، تو ہیں اس کی بیار پری کے لئے چلا گیا تھا تا کہ دفتر جانے سے پہلے یہ کام ہوجائے۔ اب بیضرورت تھی۔

# کام کے دوجھے:

توجس طرح ہمارے کام دوحصوں میں تقسیم ہیں، ایک کام ہم عاد تا کرتے ہیں اور ایک ضرور تا کرتے ہیں۔ای طرح یقینا نبی اقدس علیہ کے کام جو ہیں وہ دوحصوں میں تقسیم ہیں۔ پھوکام صفور ملک عاد تا فرماتے سے اور پھو ضرور تا فرماتے سے احادیث میں دونوں فتم کے کاموں کا ذکر آ جاتا ہے۔ جوکام آپ ملک عاد تا فرماتے سے دو بھی ذکور ہیں اور جو ضرور تا فرماتے سے دہ بھی۔ اب ہم نے ان میں سے مل کس پر کرتا ہے؟ تو حضور ملک نے فرملا کہ علیکم بستی تم نے میری عادت کوعادت بناتا ہے اور میری سنت کواپناتا ہے۔ غیر مقلدین سے بات چیت:

ایک دفعہ الویکر داؤ دغر نوی کا بیٹا مجھے طنے آیا۔ یس گلشن اقبال کراچی میں بیٹا تھا، ساتھ ہی ان کا مدرسہ جامعہ الویکر ہے اور سات آدی ساتھ تھے۔ آ کر بیٹے گیا اور کینے گا کہ بھے آپ سے طنے کا بڑا شوق تھا۔ یس نے کہا کہ فیرتھی۔ کینے لگا کہ بھے آپ سے طنے کا بڑا شوق تھا۔ یس نے کہا کہ فیرتھی۔ کینے لگا کہ منا ہے کہ آپ اہل حدیث کے بڑے خلاف ہیں، تو میں نے اس وقت کہا کہ میں تو اہل قرآن کے بھی بہت خلاف ہوں کیونکہ وہ جس طرف جانا چاہتا تھا میں نے داستہ روک دیا۔ وہ کینے لگا کہ مدیث بڑی چیز اہل قرآن کے قوری دیر بعد جھے کہنے لگا کہ حدیث بڑی چیز ہے جو آپ اہل قرآن کی بہت خلاف ہیں، جس نے کہا کہ قرآن ہی بری چیز ہے جو آپ نے کہا کہ قرآن ہی بری چیز ہے جو آپ میں اہل قرآن کے خلاف ہوں، کہتا ہے کہ وہ تو قرآن کا نام لے کر دین میں جھوٹ ہو لئے ہیں۔ خصوت ہو لئے ہیں۔ میں خصوت ہو لئے ہیں۔ تواس دور میں اہل قرآن وہ ہے کہ جب دین میں جھوٹ ہولنا ہوتو نام قرآن کا حدیث اس لو۔ لوگ بے چارے ڈر جا کیں گے کہ بڑا قرآن کا جانے والا ہے۔ اہل حدیث اس لو۔ لوگ بے چارے ڈر جا کیں گے کہ بڑا قرآن کا جانے والا ہے۔ اہل حدیث اس

ہم تواس کے اہل صدیث ہیں کہ ہم نقد کوئیں مانے۔ میں نے کہا کہ اس پر بھی دلیل چاہئے کہ جو نقد کو شد مانے ،اس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول علیکھ نے اہل حدیث فر مایا ہو۔ہم نے تو یہ پڑھاہے کہ نقد کے مخالف کو اللہ

زمانے میں وہ ہے کہ جب دین میں جموث بولنا ہوتو حدیث کا نام لے، چر مجھے کہنے لگا کہ

کنی پاک علی استیان فرایا ہے فقیه واحد اشد علی الشیطن من الف عابد اس لئے ہم فقد کے محرکوشیطان جھتے ہیں۔اہل حدیث نیس جھتے۔ ہاں اگر آپ کوئی حدیث سنادیں کہ حضور علی فی نے فرمایا تھا کہ جوفقہ کا انکار کرے اس کوتم اہل حدیث کہا کروتو ہم مج آپ کوشیطان کہددیا کریں گے اور شام کواہل حدیث کہددیا کریں گے تاکہ دونوں حدیث کا انکار نیس کرے۔

تاکہ دونوں حدیثوں پرساتھ ساتھ کل جاری دہے۔ہم کی حدیث کا انکار نیس کرتے۔

پر میں نے ہو چھا کہ تم ہے کس نے کہا تھا کہ تم اہل صدیت بنا۔ جھے کہنے لگا

کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اہل سنت والجماعت بنا۔ میں نے کہا کہ جھے تو میری

نی کریم علی نے نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنة المخلفاء الراشدین المهدیین
علیکم بسنتی میں المل سنت آگیا اور خلفاء راشدین میں والجماعت آگیا۔ آپ جھے
دکھا دیں۔ علیکم بحدیثی۔ تو کہنے لگا کہ صدیث اور سنت ایک بی چیز کا نام ہے۔ میں
نے کہا کہ یہ بات بھی فلط ہے آپ کی ، حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ اختلافی احادیث
میں بعض حدیثیں قرآن کے خلاف ہوں گی ، بعض سنت کے خلاف ہوں گی ، تو اس سے
پیر بھی حدیثی قرآن کے خلاف ہوں گی ، بعض سنت کے خلاف ہوں گی ، تو اس سے
پیر بھی کہ میں کہ سنت اور صدیث ایک چیز نہیں اور یہ بھی پیر چل گیا کہ اہل سنت اور اہل
حدیث غیر فرق کیا ہے؟

#### حديث اورسنت

اللسنت وہ لوگ ہوں مے جواختلانی حدیثوں میں ان حدیثوں پر عل کریں مے جواختلانی حدیثوں میں ان حدیثوں پر عل کریں مے جوکتاب اللہ کے موافق میں اور الل حدیث وہ ہوں کے جوحدیث کی کتابوں کا مطالعہ کر کے الی حدیثیں علاش کریں مے جو قرآن پاک کے خلاف ہوں کہ یا اللہ اکوئی حدیث قرآن کے خلاف ال جائے تا کہ ہم بھی عمل کرلیں۔ اہل سنت وہ لوگ میں جو اختلافی اجادیث برعمل کرتے میں جوسنت کے موافق ہوں اور اہل

صدیث وہ ہوں کے کہ جوالی چزیں اور صدیثیں تلاش کریں کے جوسنت کومٹانے والی ہوں، جوسنت کے خلاف ہوں۔

جس طرح قرآن پاک طاوقا تواڑے قابت ہے، ای طرح سنت عملی تواڑ ے قابت ہے۔ وہ ہر چکہ پھیل جاتی ہے۔ چیے وضویش کل کرنا۔ اگر چہ حدیث میں آیا ہے لیکن اس نے مقام سنت کا حاصل کر لیا۔ آپ دنیا کے جس ملک میں جائیں وہاں مسلمان وضو کر رہے ہوں گے تو وہ کل بھی کر رہے ہوں گے، تو جہاں جہاں سورج کی روشی پھیلی وہاں وہاں سنت بھی پھیلی۔

لین ای طرح احادیث میں بیہی آتا ہے کہ حضور علیہ وضو کے بعد بیوی ہے ہوں وکنار فرماتے الیکن میں بیمی آتا ہے کہ حضور علیہ وضو کے بعد بیوی ہے ہوں وکنار فرماتے الیکن بیمل بھیلائیں۔ آپ وضو کی اوراس میں کی جان ہو جو کریں قریبا آپ کادل آپ وضور کے کہ آج وضو کی اور بیوی سے ہوں و کنار کی ہواور وضو کا اور بیوی سے ہوں و کنار نہیں کیا، تو آپ کے دل میں بھی بیوسر اور شہیں آیا کہ آج وضو کا اواب کم ملاء کیونکہ حدیث میں بیر بات بھی ہے اور وہ بات بھی الیکن وہ سنت بن چکی ہے اور بیدورجہ وحدیث میں رہی ہے۔ سنت کے درجہ میں نہیں ہے۔

تواس لئے الل سنت اور الل مدیث کی پیچان ایسے کی جاتی ہے کہ وضود وٹوں نے کیا ، تو الل سنت تو وضود وٹوں نے کیا ، تو الل سنت تو وضو کے بعد جماعت کے اندرشائل ہوجائے گا کہ جھے جماعت بل جائے اور الل مدیث وضوکر کے بیوی کی تلاش بیں جائے گا کہ بیس بات کا کہ بیس بات کا کہ بیس بات کا کہ بیس ہوں۔ لیوں تاکہ اس مدیث برعمل رونہ جائے۔

تو ہم المل سنت ہیں۔المل سنت ان احادیث برعمل کرتے ہیں ہو کتاب اللہ کے موافق ہوں، بند رسول اللہ کے موافق ہوں۔اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی کرسنت کا جوت اتنا واضح ہوتا ہے کہ جیسے سورج ، تو اس لیے سنت کی محتیق کے لئے

سندوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور حدیث وہ ہے جوسنت کے درج تک نہیں پنجی ،اس کی حیثیت ہوتی ہے بہاں رات کے جائد کی خور کی ضرورت حیثیت ہوتی ہے بہاں رات کے جائد کی خور کی ضرورت مجی پرنہ جاتی ہے، پھر گواہ دیکھیں جائیں گے کہ عادل ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس لئے حدیث جو ہے بیسندوں کی محتاج نہیں ،متواتر جو ہے بیسندوں کی محتاج نہیں ،متواتر سنت بھی سندوں کی محتاج نہیں ہے، تو اس لئے یقین تواتر سے ہوتا ہے، سندوں سے نہیں موتار دورزینت کے درجے میں ہوتی ہے۔

# ظنی اور بیقنی:

غیرمقلدوں کا دین ظنی ہے اور ہمارا دین بقنی ہے کیونکہ ہم سنت برعمل کرتے بين اور پريد كرحفور في كريم عليه في فرمايا عليكم بسنتي اور عليكم بحديثي تو نيس فرمايا كيونكه حديثول مي منسوخ حديثين بعي موتى بين،سنت ايك بعي منسوخ نبين موتی \_سنت تو کہتے ہی اس کو ہیں جس برعمل جاری رہا۔ فرمایا کہ العلم ثلاثة علم تین چرول کا نام ہے۔ آیة محکمة وسنة قائمة و فریضة عادلة تو سنت اس کو کہتے ہیں جوقائم رہے، تو اس لئے مین ممکن ہے کہ الل سنت والجماعت کے مقابلے میں الل حديث وه بول جومنسوخ باتول يرعمل كررما بور دومرايد كمالل سنت اس كو كيت بيل جو سنوں برعمل کرے اور ہر برسنت قائل عمل ہوتی ہے۔ کوئی الل سنت بینیں کہتا کہ سنتوں میں ہے کوئی ایسی مجی سنت ہے جو قابل عمل نہیں ، کیونکد سنت تو عملاً متواتر ہے ، کیکن الل حدیث مجی بدووی نبیس کرتا کہ ہر ہر حدیث قابل عمل ہے۔ وہ کسی حدیث کوضعف کہتا ہے، کسی کوموضوع کہتا ہے، کسی کوشن کہتا ہے، کسی کوشیح کہتا ہے، کسی کومند کہتا ہے۔اگر الله ك في ما الله على معليكم بحديثي مراتي قسيس بوتي ،كوكي مح الل مديث ہوتا، کوئی موضوع الل حدیث ہوتا، کوئی مندالل حدیث ہوتا، کوئی حسن الل حدیث ہوتا، کوئی موضوع الل حدیث ہوتا۔ تو جتنی حدیث کی قسمیں تھیں است بن الل حدیث بن جاتے ، تو چونکہ دین بڑل کرنے کا تھم ہے اور قابل میں سنت ہے۔ ہرسنت قابل ممل ہے، کین ہر حدیث قابل عمل نہیں کیونکہ کوئی منسوخ بھی ہوسکتی ہوس

مثلاً داڑھی کو ہرایک کہتا ہے کہ سنت ہے، اگر آپ کہیں کہ داڑھی حدیث ہے تو سب کہیں گے کہ یہ پہلی اصطلاح ہے، پہلے بھی سنائیں۔ اگر حدیث اور سنت بالکل ہم معنی ہوں جس طرح النکاح من صنعی نکاح کرنا سنت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میری ہوی حدیث ہے۔ یہ نکاح کے موافق ہے۔

### لطيفه

ای طرح ایک لطیفہ یاد آیا۔ سیف المقلدین مولانا نذیر بیٹاوری نے لکھا ہے،
فاری میں ان کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کرسب سے پہلاغیر مقلد جو بیٹاور میں آیا
اس کا نام حافظ محرصدیت تھا۔ ان بے چاروں کا دین دو تین مسکوں کا ہوتا ہے، باطل کے ہمیشہ
ایک دو بی مسکے ہوتے ہیں۔ قدریہ کا کی بی مسئلہ تقذیر ہے۔ انہوں نے جہاں بیٹھنا ہے
انہوں نے یہ بات کرنی ہے۔ یہ بے چارے اس طرح آگئے رفع یدین پر، بر بلوی حاظر ناظر

ر،دوچارسب کےمسئلے ہوتے ہیں۔ ممل دین توان میں سے کی کے باس بھی نہیں ہوتا۔ ابنی بات کو جب بی اوگ مانیں مے جب تک پرانی بات کی غلطیاں تکالی جائیں کہ حفی سارے غلط ہیں اس لئے وہ حنفیوں کے خلاف بولتا اور اپنا دعویٰ کرتا کہ ہم سے دین پر ہیں۔مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے دوطالب علم بھیج دیے کہ اس کی جمعے کی تقريب عوام كمامناس سوال كروتاكه بيد يط كداس كو بحوة تاب يانبيس؟ انہوں نے طلباء کے ذریعہ سوال جو لکھ کر جیجا وہ بیتھا کہ فرض اور سنت کی تعریف کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب بیضروری سوال تھالیکن غیرمقلدوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ فرض وہ موتا ہے کہ جس کا بمیشہ کرنا لازم اور ضروی مواور سنت وہ ہوتی ہے جس کو بھی کیا جائے اور بھی چھوڑ اجائے۔اس کے بعداس نے بڑاز وردیا کہ آج کل لوگ بے وقوف ہیں، دین سے ناواتف ہیں، جالل ہیں، دین کوبدل رہے ہیں۔ یہ سنتوں کو بھی اتنا ضروری سجھتے ہیں جتنا فرض، حالا مکہ ضروری ہے کہ فرض کو فرض کے درج میں رکھا جائے اورسنت کوسنت کے درج میں رکھا جائے اور فرض پر بمیشمل ہواورسنت یر مجمی عمل کیا جائے اور مجمی چھوڑا جائے۔وہ اس کو بڑے جوش سے بیان کرتا رہا۔اب بید بھی طالب علم تھے، تو ان میں سے ایک جلدی سے بولا کہ آپ کے چرے پر جو داڑھی ب برفض ب یاست؟ اگرفرض بواس کی دلیل کیا ہے، اگرسنت ہو جس دن سے رکھی ہے اس دن سے بوجھائی نہیں کہ کدهر کو جاری ہے، تو اس لئے آپ دین میں تریف كرري بين ـ ايك مفته وازهى ركها كرين اور ايك مفته منذوا ديا كرين تاكداوكون كو دموكه ند موكه وازهى فرض ب اورسنت كود كيوكرلوگول كويفين مو- دوسرا طالب علم زياده ذ بين تماس فالعاءاس في كما كروريث ياك يس آتا بالنكاح من سنتي " ثكار میری سنت ب الیکن آب نے جب سے نکاح کیا ہے بیوی کوساتھ رکھا ہوا ہے، تو ویکھو

دین یس متن تحریف موری ہے۔آپ ایک مہیندای پاس رکھا کریں ایک مہینہ میں دیا كرين تاكدلوگون كو پية چلى كە بيوى كوركھناسنت ب، فرض نبيل ـ

مولانا نذر صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعدروتا موا میرے پاس آیا اور

ہاتھ جوڑ کر کہدرہا تھا کہ میں آپ کو چھٹین کہنا، آپ ان لڑکوں کو میرے یاس نہ بھیجا كريں، مجھے برى تكليف ہوتى ہے۔ يہت زيادہ تقيد كركي آئے ہيں۔

## حدیث کی کہلی مثال:

تو دیکموان بے چاروں کاعلم تو اتنائی ہوتا ہے تو اس لئے میں بتارہا ہوں کہ سنت توعملی تواتر سے ثابت ہوتی ہے، اب دیکھے ہمیں دو حدیثیں ملیں۔ ایک بخاری مسلم میں ال می کہ حضور نی کریم علی نے کرے موکر پیشاب کیا بلکہ صحاح ستہ کی ہر کتاب میں ہے اور ایک تر فدی ، ابوداؤد میں مل مئی کہ حضور نبی کر مماللہ نے بیٹے کر پیشاب فرمایا۔ اب ہم ان دونوں کو پڑھ لیں مے بیکن عملی طور پر دیکھیں مے کہ امت میں تو اتر سے جو مل پھیلا ہے وہ کھڑے ہو کر پیٹا برنے کا پھیلا ہے یا بیٹے کر پیٹا برنے کا پھیلا ہے۔ توجوحفور نی كريم عليلة كزمانے سے آج تك على پھيلا ہے اس كوسنت كبا

جائے گا۔تویہ کہا جائے گا کہ بیٹھ کر پیٹاب کرنا سنت ہواد کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے ک حدیث تو ہے لیکن اس کوسنت نہیں کہا جائے گا۔ اب عمل کس پر کیا جائے گا؟ جس پر

حفرت نے فرمایا تعاعلیکم بسنتی تم میری سنت کوانانا۔ تواس لئے جوبیٹ کر پیثاب

كرتاب وه اللسنت كهلائ كا اورجو كمرب بوكر پيشاب كرے كا خواه مرد بوياعورت تو وہ اہل حدیث کہلائیں کے کیونکہ وہ حدیث برعمل کررہے ہیں اور اسے بیعمی پند ہے کہ بیہ

حدیث متفق علیہ ہے اور جو بیٹھ کرپیشاب کرنے کی حدیث ہے وہ متفق علینہیں ہے۔

قوچ نکہ میں نے عرض کیا کہ سنت جو ہے اس کا ثبوت تو عملی تواڑ ہے ہوتا ہے،

یہ سندوں کی بختاج نہیں ہوتی ، تو اس لئے جنہوں نے سندوں پر ہی سارے دین کا مدار رکھا

ہے وہ یہ د کھتے ہیں کہ اس کی سند بخاری مسلم میں ہے یا ابوداؤد میں ہے کیونکہ ان کے ہاں

وہ سندران جم ہوتی ہے جو شفق علیہ ہو، تو اس لئے اس طرف ( کھڑے ہو کر پیشاب کرنے

می طرف) جانا جا ہے ہیں تو ہم آئیس کی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ اہل مدیث بنتے

ہیں بنیں ، ہمیں حضرت نے علیہ کم بسنتی فرمایا ہے اس لئے ہمیں بیٹھ کر ہی پیشاب

کرنے دیا کریں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔

ہاں اگر آپ اوگ الل حدیث بی بنا جا ہے ہیں قوہم آپ کی مددر نے کوتیار ہیں

کہ جب دیکھا کہ جب کوئی غیر مقلد بیٹھ کر پیٹاب کر دہا ہے، عورت ہویا مرد قواسے پیٹاب

کرتے کرتے کھڑا کر دیا کہ قو توائل حدیث ہے، قو کب سے الل سنت بنے لگا، توائل حدیث ہیں

کام ہم کر سکتے ہیں تا کہ الل حدیث بنے میں آپ کی مدد کر سکیں ، تو چونکہ ہم الل حدیث ہیں

بنا جا ہے ۔ اور ہم چونکہ الل سنت بی رہنا جا ہے ہیں اس کے بیٹھ کر پیٹاب کریں گے۔

ابنا جا ہے ۔ اور ہم چونکہ الل سنت بی رہنا جا ہے ہیں اس کے بیٹھ کر پیٹاب کریں گے۔

یہاں سے ایک بات بڑی اہم وہ بھی بچھ لیں کہ اب جو کھڑے ہوکر پیشاب کر رہا ہوار بیشا ب کر اب ہو کھڑے ہوکر بیشاب کر رہا ہوں اور بیاگ نقد عنی بڑمل کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف حدیث بڑمل کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف حدیث ہا کہ طرف حدیث ہم کی کا تعقیق ہے حالا تکہ بیچھوٹ ہے۔ وہ حدیث بڑمل کر کے فقہ براعتراض نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے نبی علیقے کی سنت منار ہاہے۔

جس طرح حضور نبی کریم علی نے فرمایا تھا کہ اختلافی احادیث میں الی حدیثوں رحمل کریں جواللہ کے نبی علیہ کی سنت کومٹانے والی ندموں۔ تواس دور میں الل

مدیث دو ہے جوان احادیث پر عل کرے جورسول الشطاعی کست کومنانے والی ہوں۔ حدیث کی دوسری مثال:

ایک مثال اور دینا ہوں۔ دیکھے روزے ش بحری کھانا سنت ہے، اس کا ذکر بھی صدیث پاک ش ہے۔ اگر ایک دن آپ کی بحری روگئ تو آپ اس دن بار بار کہتے

ہیں کہ آج سحری رہ گئی ہے، آج سنت پوری نہیں ہوئی اور روزے کی حالت ہیں ہوئی سے پوس و کنار کرنا اس کا ذکر بخاری ومسلم کی متنق علیہ حدیث ہیں ہے، بلکہ محاح ستہ کی ہر

کاب میں ہے۔ اب بیسنت نہیں ہے لیکن کتنے روزے آپ نے رکھے جن میں بوی سے بور کا رہے جن میں بوی سے بور و کنار نہیں کیا، تو کوئی بیٹیس کہتا کہ بردا افسوں ہے کہ آج میرا روزہ سنت کے

خلاف ہوگیا ہے اس لئے کہ بیوی سے بوس و کنارنیس کیا۔ اہل سنت تو وہ ہے جوروزہ رکھ لے اور عبادت میں مشغول ہو۔ بیس تراوت کے پڑھنی ہیں، تلاوت کرتا ہے اور اہل حدیث وہ

ہے جوروزہ رکھ کرصرف بیوی کو چاشا شروع کر دے اور جب روزے ہیں، روزے ہیں یک کام کرتا رہے تا کہ وہ اہل صدیث رہے، تو اہل صدیث کی پیچان بیہے، تو اگر وہ چاٹ

بی د م روب میں میرود ہیں ہوتا ہے۔ رہا ہے تو وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہے ، سنت نہیں ہے ہیں۔

تو اس لئے سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔تو اہل حدیث بننے کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا۔ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کا

تھم دیا گیا ہے۔

لا بوريس خطاب اورغير مقلدين كي بوكطلابت:

بیتقریرسب سے پہلے میں نے لا ہور میں کی تقی۔احسان المی ظبیر بھی تقریرین رہاتھا پاس غیرمقلدوں کے مکان پر بیٹھا۔وہ مولا ناضیاءالقاسی صاحب کا دوست تھا۔اس

نے انہیں کہا کہ بیامن نے جوسنت اور حدیث کے فرق پرتقریری ہے اس نے تو ہماری کمر تور کرد کودی ہے کیونکہ ہم ای دموے پر جلاتے تھے کہ نی علیقہ کا طریقہ ہے۔ نی علیقہ كاطريقه ب- نى كاطريقة مارے ياس بواس نے بناديا ب كهريقه وه بجوچلاآ رہاہے، جوسند بن چکا ہے۔ یہ جن حدیثوں برعمل نہیں ہے اور بیسنت نہیں ہیں واس لئے ب فرق جوال فے تكالا بي جارے لئے معيبت بن كيا ہے۔

# سنت كامل موتى ب:

تو مقصد يمي ہے كہ ہم الل سنت بين ، پھر حديث يرعمل كرنے كے لئے اس لئے ہم خاج بیں فقہاء کرام کے تا کہوہ ہمیں بتائیں کہ اس مدیث پر عمل جاری رہا ہے یا انہیں رہا؟ فقہاء صدیث کو جانتے ہیں کہ بیقرآن کے موافق ہے یا خالف ہے؟ بیست ے موافق ہے یا خالف ہے اور اس بھل کا درجہ می کون ساہے؟ اس سے جو چرز ابت ہو ری ہے وہ فرض کے درج میں ثابت ہورہی ہے یاست کے درج میں ثابت ہورہی ے یامتحب کے درج میں ثابت ہوری ہے یا داجب کے درج میں ثابت ہوری ہے۔ مرسنت جو موتى ب، وه كالل موتى ب نقد ال كايد چالا ب اور مديث كے لئے ضرورى نہيں كداس ميں سارے مسائل ہوں۔ايك بھى حديث اليي نہيں ہے جس مين وضوكا طريقة مو\_

# بخاري مي وضوكا طريقه:

مثال کے طور پر بخاری شریف سے وضو کی صدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت عثان ا نے پانی کا برتن مظوایا، پہلے اسے دونوں ہاتھ دھوے اور ان کودھویا، پر کلی کی اور ناک صاف کی، پھراپنامنہ تین بار دھویا اور دونوں ہاتھ کہدوں تک تین تین بار دھوئے، پھرسر پر مع کیا ایک بی بار، چردونوں یا کال و گفتوں تک دحویا اور چرکھا کہ آ تخضرت علاقے نے فرمایا کہ جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے چردو رکعت تحید الوضوء کی برجے اور ول

میں کوئی خیال دنیا وغیرہ کا خدالے تو اس کے اسکا کنا ہنش دیتے جا کیں گے۔

توبيد كمي وضوكا طريقه بخارى شريف مي ب-مديث من ال من اورجى اخلافات بين جن كامل و كرنيس كرتا كدايك وفعد وويا بادرية تمن وفعد كول وهوياب؟

اب دیکھتے یہ کتاب میرے سامنے ہے۔اس عل وضو کا طریقہ ہے کہ وضو كرف والليكوچا بي كدوه وضوكرت وقت قبله كي طرف مندكر، او في جكه بيشي تاكد

چھینی اوپرند پڑی اوروضوشروع کرتے وقت بسم الله کے۔

ويجعي اب يخارى كى حديث من بسم الله نيس آيا- يهال بسم الله يمى ب اور چینوں سے بچنے کا ذکر محی آ کیا اور یہاں عیب بات ہے کہ جو مدیث ترفدی

وغيره يس بيان كى ب كروضوت بهل بسم الله پرمنى جائے ووضعيف بـ

امام بخاري ن كعاتو ب دوسر باب من بسم الله كاليكن دليل بيب كم

رسول اقدی علی نے فرمایا کہ جب بوی سے مجت کریں قواس سے پہلے الشاکانام لے

لیا کریں ، تواس سے قیاس کیا ہے کہ جب محبت سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے تو وضو سے پہلے مجی کے لیا جائے۔اب پہ چلا کہ امام بخاری اہل قیاس میں سے جیں۔اہل مدیث میں

ے نہیں ، اورسب سے پہلے تین دفعہ گوں تک ہاتھ دھوئے۔ بیر مدیث بیں بھی آ حمیا، پھر

تين دفعه كلى كرير، پرمسواك كرير \_اب يدمسواك كامحى ذكراس مديث يل نبيس آيا-الوراوضوفقه ميل ملے كا:

· تو کی مدیثوں کوجع کرنے ہے آپ کو وضو ملے گا، لیکن نقد میں ایک ہی جگد

پورا ہوگا۔ تو عوام کو قو مسائل چاہئیں، اگر مسواک نہ طے تو کسی موٹے کیڑے سے دانت مساف کرلیں تا کہ میل جا تارہے، اگر روزہ دار نہ ہوتو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے اور اگر روزہ ہوتو غرغرہ نہ کرے کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ اب دیکھویہ ایک صدیث میں نہیں آیا۔ کتنی حدیثیں آپ اکٹھی کریں گے اور پھر تین بارناک میں پانی ڈال لیا اور بائیں ہاتھ کا بخاری کی ڈال لیا اور بائیں ہاتھ کا بخاری کی اس حدیث میں نہیں آیا اور جس کا روزہ ہووہ اس نرم ہڑی سے اوپر پانی نہ لے جائے، پھر آئیں دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر شوڑی کے یہے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوت کے دوسرے کان کی لوت کی دوسرے کان کی لوت کی دوسرے کان کی لوت کے دوسرے کان کی لوت کی دوسرے کان کی لوت کو کو کو کی دوسرے کان کی لوت کی دوسرے کیا کی دوسرے کی لوٹ کی دوسرے کان کی لوت کی دوسرے کیا دوسرے کی دوسرے

ابد کھے قرآن میں بیاتو آگیا کہ چرے کودھوؤ، حدیث میں بھی آگیالین اب کے چرے کودھوؤ، حدیث میں بھی آگیالین چرے کی حد کتنی ہے۔ بیاتو سارے کہتے جیں کہ چرے میں سے ایک بال بھی خشک رہ جائے وضوئیس ہوگا تو اس کی حدیبال کسی ہوئی ہے کہ جہاں سے سرکے بال اگے جیں وہان سے لے کر یہاں بیچ تک اور دائیں کان کی لوسے لے کر بائیں کان کی لوتک، اس سب کو چرہ کہتے جیں تو دیکھئے ہم فقہ کے جاج ہیں۔ اس آیت کا معنی سجھنے میں بھی اور دونوں ابر دوئ کے بیچ بھی پانی پہنچ جائے۔ کہیں سے سوکھا نہ رہے، پھر دو باز و کہنوں سمیت دھوئے اور ایک ہاتھ کی اٹھیوں کو دوسرے ہاتھ کی اٹھیوں میں ڈال کر خلال کے سمیت دھوئے اور ایک ہاتھ کی اٹھیوں کو دوسرے ہاتھ کی اٹھیوں میں ڈال کر خلال کر سے خلال کی روایت آگر چہر تمذی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی میں ہے۔خلال کے بارے میں بخاری شریف کی آئی ہیں آیا۔

تو مویا کہ وضوبھی اگر آپ نے سیکھنا ہے تو حدیث کی کتنی کتابیں اسمعی کرنی پڑیں گی، پھران میں ترتیب نہیں ہوگی کہ ترتیب آپ کہاں رکھیں اور انگوشی، چھلاوہ بھی تھما لیں تا کہ وہ بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، پھر ایک مرتبہ سارے سرکامے کرے، پھر کانوں کا مسے کرے، پھر الدور مسے کرے، پھر الدور مسے کرے، پھر الدور مسے کرے، پیر الدور منع ہے، کیونکہ وضویں پانی مستعمل جو ہے وہ استعال نہیں ہوسکتا ہے، تو جب ہم نے مستعمل ہو کیئیں اور جب اس طرح مسے کریں کے تو گویا باتی ہاتھ کا حصہ مستعمل نہیں ہے۔ مستعمل کو دوبارہ استعال نہیں کیا جا سکتا، لیکن کلے کامسے نہرے، کان کم سے کے لئے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ انگی اور انگو شاہم نے استعال کیا بی نہیں۔ جس غیر مقلد نے فقہ نہیں پڑھی وہ ہوسکتا ہے کہ انگو شے کہی ساتھ پہلے سر میں بی استعال کرلے۔

پراگرکانوں کامسے کرے گاتو وہ تو پہلے ستعمل ہو چکا ہے۔وہ تو ہوگائی نہیں۔ پہلے دایاں پاؤں شخطے سمیت دھوئیں پھر بایاں پاؤں شخطے سمیت دھوئیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیرکی انگلیوں کا خلال کریں۔ پاؤں کی دائیں انگلی سے شروع کریں اور

بائيں الكيوں برخم كريں۔ يدوضوكرنے كاطريقه ہے۔

# فرض ،سنت اورمستحب

لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو چھ کی رہ جائے تو وضونہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضوقعا اب بھی بے وضور ہے گا۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں۔ اب یہ تفصیل ہمیں حدیث میں نہیں ملے گی اور بعض با تیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جا تا ہے لیکن ان کے کرنے سے ٹو اب ماتا ہے اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کریں تو گناہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں کوسنت کہتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ٹو اب ہوتا ہے اور شکرنے سے کوئی گناوٹیس ہوتا۔ شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ب،الي بالون كوستحب كيت بير-

وضو کے فرائض:

وضويس فرض فقل جار چزي بي اي ايك مرتبسارا مندوعونا، ايك دفع كهدول سميت باتمون كادمونا الك بارجوتمائي سركامس كرنا اورايك بارفخول سيت ياول دمونا بس فرض است بی بیں۔اب ان جاروں کے دعونے کا ذکر قرآن میں ہے، مدیث میں مجى ہے ليكن ساتھ تھم فرض لكھا ہوائييں اور وہاں تين بار دھونے كامجى ذكر ہے، تو كوئى تين باردمونا فرض سمجے يېمى غلا ب\_قواس لئے اگرايك چربمى چموث جاے كى ، اگر بال برابر ممی جکه خشک رہ جائے گی تو وضونہ ہوگا۔اب فرض کے بارے میں یفعیل کدا کرایک بال محى جكه خشك ره جائة وضونيس موكار كيصيرة بوفقه من طرى وبالنيس طرى -وضو کی چند سنتیں:

مثلًا يهل بسب الله كمنا فيمردونون باتحد كون تك دهوناء كل كرناء ناك يس ياني ڈ النا، مسواک کرنا، سارے سرکامسے کرنا، ہرعضو کونٹین نٹین مرتبہ دھونا، کا نوں کامسے کرنا، ماتھ اور یاؤں کی انگیوں کا خلال کرنا۔ بیسب باتیں سنت ہیں، اوراس کے سوا اور جو یا تیں ہیں، وہ سخب ہیں۔

و میسے میں نے حدیث کے بارے میں بتایا کرحدیث منسوخ بھی ہوتی ہادرمتروک مجی ہوتی ہے۔اب فقد میں دیکھنے سے پند چلے گا کہ بسم اللہ کہنا منسوخ یا متروک نیس ہے بلکہ اس پھل جاری رہا ہے۔ کلی کرنا وضو ہیں منسوخ یا متروک نہیں ہوا، اس پھل جاری رباادرساته يديمي بد يط كاكدورد سنت عن جارى ربائه، ورد فرض عن جارى نيس ربا-

#### فقه کی بنیاد:

تو چونکه دین اسلام کائل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم والممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا .....تو جمیں وہاں ہے دین لینا چاہے جہال جمیں پوراپورادین طے اور پوراپورادین نقدیش ملتا ہے، کیونکہ فقد کی بنیاد چار چیزیں

بير - كتاب الله ، سنت رسول الله عليه اجماع امت اور قياس ـ

اب كتاب الله ميں صرف كتاب الله والے مسائل ہوں كے حديث والے اس ميں نہيں آئيں كے - حديث كى كتابوں ميں سنت والے مسائل ہوں كے، اجماع والے ان كتابوں ميں نہيں مليں كے - اب وہ مسائل جواجماع والے ہيں اور اجتباد والے ہيں وہ كہاں سے مليں كے؟ تو فقد كى كتابيں جو ہيں بيجامع ہوتی ہيں - اس ميں قرآن والے بھى

سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اب وضو والے سارے مسائل اس میں آ مکے ، سنت والے سارے مسائل بھی اس میں آ مکے ۔ اب جو فقہ کے مطابق وضو کرے گاوہ پہلے قرآن پر

عمل كرد باب كه جوقرآن كى چاروں چيزين آئى تعين ان كوفقدنے لياہے۔

دوسرے نبر پروہ اللہ کے نبی سی کا کیا ہے گاہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی سی کیا گئے کا جوطر یقد وضویس جاری رہااس کواس نے بیان کردیا۔

تيسر عطريق پروه دوسر عسائل برهل كرر باہے جوستحب وغيره بين اوروه

مسائل سارے عام فہم ترتیب کے ساتھ جس کتاب میں لکھے جاتے ہیں وہ فقہ ہوتی ہیں۔ تو اس لئے فقہ پڑمل کرنے والا پہلے نمبر پرقر آن پڑمل کر دہا ہے، پھرسنت پر،

پراجاع پر، پرقیاس پر، تواس لئے اللہ تعالی نے ہم کوفقہاء کے سپردکیا ہے۔ لیتفقہوا

في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون كيونك نقه ش

ایک تو ممل سائل طنے ہیں اور جمیں کھل سائل کی ضرورت ہے۔ دوسرے حقق طنے ہیں کہ کہ جاری رہا بلکہ ساتھ کے جُل جاری رہا بلکہ ساتھ یہ کا جاری رہا بلکہ ساتھ یہ وضاحت کریں کے جوحدیث بین بھی وضاحت کریں کے جوحدیث بین بھی اس بھا کہ حضور نبی کریم علی ہے نے کل چرو کھل دھویا، پہنیں لکھا تھا کہ بیڈرض ہے۔ وہاں بیر ق تھا کہ حضور نبی کریم علی نے کل فرمائی، پہنیں لکھا تھا کہ بیسنت ہے، تو اس لئے وہاں اتی تحقیق ملے گی۔ ایک تو یہ چہ چلی کہ اس بھی تھی مالی جاری رہا ہے اور یہ کہ کس درج میں گل جاری ہے اس کی بھی تحقیق ملے گی۔ کہ اس تو اس لئے ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور اہل سنت والجماعت عمل کرتے ہیں فقہ کے مطابق اور فقہ پڑمل کرنا قرآن پڑھل کرنا ہے، سنت پڑھل کرنا ہے، اجماع پڑھل کرنا ہے۔

تو كامليت الل سنت والجماعت كے ہاں ہے۔ تو ہميں الل سنت والجماعت بننے كى بى تاكيد كى تى ہے، تو اس لئے ہم الل سنت والجماعت ہيں تو الل سنت والجماعت تو شروع سے جلے آرہے ہیں۔

## دور برطانيه كفرق

دور برطانیہ میں چردو فرقے اٹھے جو اللہ کے نی اللہ کے کی سنتوں کے ظاف تھے، لیکن انہوں نے نام بور بجیب رکھ لئے۔ ایک فریق کا نعرہ عشق رسول اللہ کا نعرہ اور ایک فریق کا نعرہ کا نعرہ صدیث رسول علیہ کا ہے۔ اب وہ عشق رسول علیہ سے نی علیہ کی سنتوں کو منارہ ہیں اور اپنی بنائی ہوئی بدعات لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان کے دل عیں جو بدعت کی قدرہ قیمت ہے وہ سنت تو کجا فرض کی قدرہ قیمت بھی نہیں ہے۔ اب اس عیں کی مذرہ قیمت کی اختلاف نہیں کہ ذکو ہ فرض ہے لیکن اگر کوئی مخص ذکو ہ بالکل اوانہ ایس کسی اہل سنت کا اختلاف نہیں کہ ذکو ہ فرض ہے لیکن اگر کوئی مخص ذکو ہ بالکل اوانہ

کرے اس کو وہ برانہیں تبجھتے۔ وہ چار آنے ہر مہینے گیار ہویں شریف میں شامل کر دیا کی بات پر بہانتی میں خان فرض کا تاک میں اور میں

كريتوه ويكاجنتي ب،خواه وهفرض كاتارك مويانه مو اوردوسرا آدی ایک ایک بیدحساب کر کے سال کی زکوۃ ادا کررہا ہے لیکن وہ ان کی بدعت میں شامل نہیں ہوا تو وہ اس کومسلمان مجھنے کے لئے بھی تیار نہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت کی گتنی بڑی نحوست ہوتی ہے کہ نداللہ کے احکامات باقی رہتے ہیں نہ نبی یاک عَلِينَةً كَ سنتول كَ تعظيم ول مِن رہتی ہے۔ صرف اپنی گھڑی ہوئی بدعتوں كی تعظیم اس كدل مي ره جاتى ب،جواس كرساته بدعت من شريك بواوه اس كوديدار كم كا،جو اس کی بدعت میں شریک نہیں ہوا اگرچہ پورے دین پر فرض سنت واجب سب پرعمل کررہا ہے واس کی اس کے دل میں کوئی قد رئیس بلک اس کوسلام کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا۔ ووسرى طرف كه حديث كانام ليكرسنون كومنايا جائ ،تويدجواسيخ آب كو الل مديث كت إن يدان كا كام ب، من ني سجمايا كسنت وه ب كه جس كوعمل تواتر نعيب بو اور ثاء من چارول غراب منقل بين پر مت بين، سبحانك اللهم وبحمدک ..... پڑھتے ہیں اور یمی جاری ہوئی ہے۔ اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن غیر مقلد کی کوشش ہوتی ہے کہ سبحانک اللّٰهم ..... چھڑوا کر اللّٰهم باطد بینی ... کوشروع کرادیا جائے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں آ منی ہے۔اب ہم اس كوحديث تومانة بين ليكن بم اس كسنت مون كاقطعاً الكاركرة بين ، تواس كن جو سبحانک اللهم کی بجائے اللهم باعد بینی ..... کے گا وہ سنت کا تارک ہے اور مارے فقہاء نے بیاجازت دی ہے کہ فرائض میں چونکہ تحفیف پر مدار ہے تو اس لئے اس مين الي طويل دعاند پر سے، البت نوافل مين سبحانك اللهم ك بعد الي دعا پر ص

ک مخاتش ہے۔

تود کھے ہم اس مدیث رہی عمل کرتے ہیں ایے طریقے سے کہ ست ندمے،

لیکن غیرمقلد کہتا ہے کسنت نظرندآئے، بیصدیثیں عی رہیں۔ای طرح پوری امت جو

ے بدروع میں سبحان رہی العظیم پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ای کوعملی تواتر نعیب

ہے، تو چونکہ سبحان رہی العظیم بخاری شریف میں نہیں آیا، اس لئے غیرمقلد کی

كوشش موتى بكراس بالراللهم لك ركعت والى دعاير لكاديا جائ بيعديث

يقينا بيكن سنت نبيل ب\_ابكولى فخف اس كوير هاور مسبحان دبى العظيم كوچيور

دے بیدینیاست کا تارک ہاور مدیث کے نام سےسنت چھڑوادی گئ۔

مثلاً یہاں بھی وہی ہے کہ فرائض میں تحقیف ہے کہ اس میں سبحان رہی

العظيم بى يرمنى جائد اكركو كي فض نوافل من اس مديث برعمل كرنے كاشوق ر كھاتو

وہسبحان رہی العظیم کی سنت اداکرنے کے ساتھ اس بھی عمل کرسکتا ہے۔

اس طرح بوری امت میں توار کے ساتھ چاروں ذاہب میں بیہ کہ تجدے

میں سبحان رہی الاعلی پڑھا جائے لیکن غیرمقلد چونکہ نقد کی بجائے بخاری کوآ کے

لانا چاہتے ہیں اور بخاری میں سبحان رہی الاعلی ہے بی نہیں اس لئے ان کی پوری

كوشش موتى بكران كوبتايا جائ كراللهم لك سجدت يريمي جائ -اس كوردمنا

جاہے بخاری شریف میں ہاس کی سندزیادہ سیج ہے،اس کا ثواب زیادہ ملے کا حالانکہ

ا الواب تو ما است رعمل كرنے سے ،سنت كومنانے سے تو تواب نيس ملے كا، تو اندازه

لگائیں کان لوگوں نے اس مدیث کے دھو کے سے کتی سنیں مٹادی ہیں اوران کا رات دن

يكى كام موتا ہے كەنى ياك الله كى مديث كانام كرلوكوں كوسنوں سے دوركيا جائے۔

دین کے محافظ کون؟

اس لئے الل سنت والجماعت حضرات علماء دیو بند بے چاروں کو دونوں طرف الزنار تا ہے۔ بیسنت کی حفاظت کے لئے ان سے بھی اڑتے ہیں جو مدیث کا نام لے کر

سنت کومنارے ہیں اور ان سے بھی اور تے ہیں جوعثق رسول علی کانام لے کرسنتوں کو

منارے ہیں۔ تو اس لے بیدورجو ہے بیفتوں کا دور ہے، تو اس دور میں صرف اور صرف علاء دیوبند اہل سنت والجماعت ہی اپنے اور لوگوں کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوسرے حضرات اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اہل سنت والجماعت ایک حق اور سج جماعت ہے۔

• • • • • •

اگر کوئی سوال ہواس مسئلے کے بارے میں تو وہ کر لیں، تا کہ بیرونت پورا ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایک پڑواری ہیں بشیر احمد صاحب، سمندری کے علاقے میں۔وہ کہا

کرتے ہیں کہ آج کل جمہوریت کا دور دورہ ہے، سب اوگ جمہوریت کا کہتے ہیں اور عام

لوگوں کے لئے جہوریت سے فیملے کرنا آسان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس لئے کہا کرتا ہوں کہان تین کے درمیان اگر اختلاف ہوتو جس طرف دو ہوجا کیں، وہ جہوریت

کے اعتبار سے سچا ہے اور جو ایک رہ جائے وہ غلط ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ جمہوریت سے فیصلہ کرنا جائے۔

اب بدعات من بريلوى ادهرره جات بي اورغير مقلدادهر آجات بير و

ایک وہ جو بدعات کوچھوڑنے والے اور ایک بدعات کو کرنے والے ہیں، تو جمہوریت پہ

ہے کہ بدعات کوچھوڑ دیا جائے۔ فنہ

رفع يدين كرنے ميں ،او في آمين كہنے ميں ، محند سے محند ملانے ميں اس ميں

غیرمقلدایک طرف ہیں۔ بر بلوی اور دیوبندی ایک طرف ہوجاتے ہیں تو ان مسائل ہیں دو
ایک طرف ہو محے اورایک فریق ایک طرف ہوگیا، تو جمہوریت کا فیصلہ بیہ ہے کہ آمین آہت کی
جائے، او ٹی نہ کہی جائے۔ امام کے چیجے فاتھ نہ پڑھی جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ای جمہوری
انداز ہیں بھی فیصلہ کیا جائے تو پھر بھی اہل سنت والجماعت دیوبند کا مسلک میچے کل آ ہے۔

اس میں اس نے بات کو لطیفے کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اصل بات بیتی کہ المی سنت والجماعت اعتدال اور امت وسط پر ہیں اور بیاوگ (پر بیادی اور غیر مقلدین)

کیم مسائل میں افراط اور تفریط میں جٹلا ہو گئے، تو کوئی ادھر گرگیا تو کوئی ادھر گرگیا۔ پہر مسائل میں ان کے ساتھ رہاور پہر مسائل میں الگ ہو گئے۔ اب جن مسائل میں وہ الگ ہو گئے وہ غلط ہو گئے وہ غلط ہو گئے وہ غلط ہو گئے میں جار جن مسائل میں وہ الگ ہو گئے وہ غلط رہے وہ فلط ہو گئے میں جہوریت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل معیار اور رہے وہ دیو بندی ان تیوں میں آتے ہیں جہاں جہوریت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل معیار اور مدار جو ہوہ دیو بندی میں اور کیے ہیں کہ جہوریت کے طریقہ سے بھی فیصلہ بی مدار جو ہوہ دیو بندی جماعت بنی۔ تو کہتے ہیں کہ جہوریت کے طریقہ سے بھی فیصلہ بی مدار جو ہوہ دیو بندی جماعت بنی۔ تو کہتے ہیں کہ جہوریت کے طریقہ سے بھی فیصلہ بی استھ ہوا در بیاوگ افراط اور تفریط میں جہار ہی استھ ہوا در بیاوگ افراط اور تفریط میں جہور بیا ہیں۔ افراط اور تفریط میں جاتھ ہے۔ اور بیاوگ افراط اور تفریط میں جہور ہے۔ بین اور پچ مسلک علی مدیو بیندگائی ہے۔ بین ایس جن اور بیاوگ افراط اور تفریط میں جن اور بیاوگ افراط اور تفریط میں جن اور بیاوگ افراط اور تفریط اسے بیا جاتھ ہوں کے تو اس کے تن اور پچ مسلک علی مدیو بیندگائی ہے۔ بین کہتا ہیں۔ افراط اور تفریط ہوں کیا ہیں۔ افراط اور تفریط ہیں اور پچ مسلک علی مدیو بیندگائی ہے۔

#### سوالات

سوال: اجماع کے کہتے ہیں اور کن لوگوں کامعتر ہوتا ہے؟

چواب: اجماع ہرفن کے ماہرین کامعتمر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں میں اجماعی مسئلہ وہ ہوگا جس پر کوالیفائیڈ ڈاکٹر اتفاق کرلیں۔ قانون میں وہ ہوگا جس میں قانون دان اتفاق کرلیں، مَرَف میں وہ ہوگا جن پراہلِ مَرف اتفاق کرلیں، ای طرح فقہ میں وی مسئلہ اجماعی ہوگا جس میں ائمہ مجتمدین کا اتفاق ہوجائے اور غیر مجتمد کا اس میں قطعاً کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ جیسے ڈاکٹروں کے اجماع میں چہاروں کا کوئی دخل نہیں۔ قانون کے اجماع میں کمہاروں کا کوئی دخل نہیں۔

اورایک بات یہ ہے کہ جس طرح اجماع میں جہتد کا ہونا ضروری ہے اس طرح غرجمتدكاكوئي وظل نيس اجماع كى پيچان كے لئے سيمى ضرورى ہے كدوه جس جس كا قول ہے وہ تو از سے ثابت مون تو ہمارے اہل سنت والجماعت میں جاری غراب متواتر ہیں اور صحابہ کرام میں بھی بہت سے مجتزد ہوئے ،لیکن ان کے ذاہب متواتر نہیں ہوئے ، جومتواتر ہوئے وہ انہی جاری آ کے اور جوشاذرہ کے ،وہ الگ ہیں۔ اگر کسی مجتد کا قول ان جاروں کے خلاف مل جائے تو آج اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا،اس لئے نہیں کہوہ مجتدنيس ياده ان سے چھوٹا مجتد ہے بلكه اس لئے كديد چيز تو اتر سے ثابت ہے اور اس كا مرب تواتر سے ثابت نہیں ہے تو اجماع کا انفاق ای بات بر ہے کہ کہ جس بر جاروں غدابب متنق موجاكي عي وه مسئله جهاعي بالسنت والجماعت مي اوراس ك خلاف جوب جيا جا تفاق ہے كہ جوساتوں قاريوں كى اتفاق سے قراءت ہے دہ اجماع قراءت ہادروہ اگر کوئی دوسری قراءت کرتا ہے قو متواتر کسی علاقے میں ہوگی ورندشاذ ہوگی تو اس لئے اس دور میں جاروں اماموں کے اجماع کواجماع کہتے ہیں اور ان میں سے تکلنے کو اجماع كى مخالفت كهاجاتا بالدوجمتدين كاقول أكرمتواتر بوتود يكهاجائ كاورنه غيرمتواتر اقوال اجماع مين قابل قبول نبين مين

ادراجاع كاجومكر بآج كل اين آپ والل حديث كبتا بجبدقرآن اس کوجہنی کہتا ہے۔ نی پاک عظی می اس کوجہنی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء تترمصيرا. أو سبيل المؤمنين يعي اجاع ے کٹنے والے کودوزخی قرآن نے کہا ہے۔الل حدیث نیس کہا اور حدیث می فرمایا کیا عليكم بالجماعة من شذ شذ في النار جواهاع سے كے كا ووجنم ميں جائے كا ،تو اجماع سے کفنے والا یقنینا دوزخی ہے۔

قیاس جو ہاں رہمی اجماع ہے کہ غیر منعوص مثال میں قیاس رعمل ہوگا اور اس كے مطركوبدعتى كها جاتا ہے۔اس لئے شاہ ولى الله محدث د باوي فرماتے ہيں كہ جو خص قیاس کے جبت ہونے کامکر ہے وہ مردود الشہادت ہے۔قاضی بنیا تو کیااس کی گواہی بھی كى اسلاى عدالت مى معبول بين كى جائے گى۔

تواس لئے غیرمقلدین جواہے آپ کوائل مدیث کہتے ہیں اجماعی مسائل ے کٹنے کی وجہ سے کیے دوزخی ہیں اور اجتہادی مسائل سے اٹکار کی وجہ سے وہ لوگ مردود الشمادت بيں۔ان كاووك عن نيس ممبر بنا تو كياان كاووك لينا بھى جائز نبيس ہے۔ سوال: افراطوتغريطكياب؟

جواب: افراط وتفريط ياك موجيد دونقطول كورميان خطمتقيم ايك بى بن سكا ہاور بوے خطوط ہزاروں بن سکتے ہیں۔مثال کےطور پرایک فرین کہتا ہے کہ دم بدم پردعودرودحظرت بھی ہیں یہاں موجوداوراس کے بالقابل دوسرا کہتا ہے کہ حطرت روضہ یاک علی میں جمی موجود نہیں ہیں تو اعتدال بدے کہ حضرت قبر میں حیات ہیں ، ہر جگد موجودتيل بل

ا ايك فرين كهتاب كـ "يابهاء التي بير ادحك" ووغير الشاويمي يكارتا ب اوردوسرا فريق ضدين كهتاب كه غيرالله كاوسيله بعي جائز نبيس بيلين مسلك اعتدال بيب كه غير الله سے استقادات مائز میں ہے،ان کا دسیلہ جا تزہے۔

ایک کہتا ہے کہ غیراللہ کے نام کی نذرونیاز کھانا بھی جائز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ

ايسال تواب كرنا بهى جائز نييس واعتدال بيه عد جائز كوجائز اورنا جائز كونا جائز سمجا

جائے اور یکی الل سنت والجماعت کا کمال ہے کدید جماعت اعتدال پرہے۔

سوال: ای طرح فیرمقلداور بر بلوی ال کر کہتے ہیں کہ ہم اعتدال پر بیل مین حق پر ہیں ال كاتفريط كين كا جائع كى؟

جواب: وولو تنون پالوسائة كائدوه كبتاب كريهان مى موجود بين اورايك كبتا ہے کہ دہاں بھی موجود قیس ، تو اللہ کے ٹی یاک علق قرماتے ہیں کہ جو روضہ پر درود

يرص كاوه ش سنول كا اورجودورت يرص كاوه محمد بينجاديا جائے كا، تو بد جلاكه جو

روضه میں حیات کا اٹکار کررہا ہے وہ می نی علیہ کی خالفت کررہا ہے اور جو کہتا ہے کہ ہر جكموجود بين وه بهى في باك علي كافالفت كردماب اورجوكتاب كديهال نيس بين

وہاں ہیں وہ فق پرہے۔

سوال: فيرمقلد كتي بين كرسارى نماز بخارى بسب

جواب: فيرمقلدتوايك شرارتى فرقد ب-دوماتى سارى نمازيم سے كريا عق بين،

جال كيل شرارت كرتے بين وه بخارى كا د حوتك بوتا ہے كدوه لوكوں كوالو بناتے بين۔

میں ایک سفر میں جارہا تھا۔ کوٹ ادو کے قریب کاڑی گزری تو دو تین فوجوان دہاں کے سوار ہوئے۔ وہ مجھے پہلے نے ہول کے۔آپس میں باتی کرنے گا کہ حق سارے دور خ میں جائیں گے، ان کی نماز غلط ہے، تو میں نے پوچھا کہ آ پ کا حباب و

كتاب كهال بوكا؟ تو كين كل كرميدان قيامت يس من في كها كرنيس دوز في من بو

گا۔ بیس نے کہا کہ آپ کی نماز شروع بھی فقہ حقی سے ہور بی ہے اور ختم بھی فقہ حقی پر ہو

ربی ہے۔ آپ کا امام اللہ اکبراو نچی کہتا ہے مقتدی آ ہت کہتا ہے، سلام بھی امام او نچی کہتا
ہے، مقتدی آ ہت کہتا ہے۔ یہ مسئلے حدیث میں نہیں ہیں فقہ میں ہیں اس لئے آپ پکا

یقین رکھیں کہ آپ کا صاب و کتاب دوزخ میں کھڑا کر کے شروع کیا جائے گا اور وہیں
سارا حساب لیا جائے گا، آپ کے دوزخی ہیں۔

تواس لئے جتنے بھی باطل فرقے ہیں، غیر مقلد کی بات اور ہے جو مرزائی ہیں اکثر مسائل ہیں مثلاً ہم جیسا جج کریں گے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھمل دین ہے۔ پاطل فرقے دین سے کٹ جاتے ہیں، کوئی ایک مسئلے میں اور کوئی دو دو مسائل ہیں اور وہ اکثر ہم سے مسائل لیتے ہیں، لیکن دو چار مسئلوں میں ان کا اختلاف ہوتا ہے اس میں وہ شرار تیں کرتے رہتے ہیں، تو یہیں سے تو چہ چانا ہے کہ دین کی پہچان یہی ہے کہ جن کے پاس کھمل دین ہے وہ دین والے ہیں اور جن کے پاس دو چار مسئلے صرف شرارت کرنے کے لئے ہیں وہ فرقے والے ہیں، وہ دین والے ہیں، وہ دین والے ہیں، یہ نہیں۔

سوال: شافعی اور غیرمقلدر فع یدین کرتے ہیں ، دونوں میں فرق؟

جواب: شافی رفع یدین کریں تو آپ ان کو پھوئیں کہتے، غیر مقلد رفع یدین کریں تو آپ ان کو کہتے ہیں، تو اس کی دجہ یہ ہے کہ شافعی کی رفع یدین ایک تقلید پرجی ہے۔ ان کے امام کے اجتہاد میں رفع یدین کی حدیث رائے ہے، غیر مقلدوں کی رفع یدین کی دلیل پرجی نہیں، نہ تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ رفع یدین کی حدیث رائے ہے، نہ اللہ کے رسول مالی نے فر مایا کہ رفع یدین کی حدیث رائے ہے، نہ اللہ کے رسول مالی نہ کے فر مایا، نہ اجماع میں یہ ہے کوئکہ مسئلہ اختلافی ہاس لئے ان کے پاس تو پہر کھی نہیں اور یہ چوری کرتے ہیں امام شافعی ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا اگر کھیت ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کا اگر کھیت ہو کے گانے کی ان کے جوری کرکے لے کہ ایک آپ کی کھیت کا ہے گین اس کے حلال دحرام میں فرق ہوجائے گایا نہیں کے سال دحرام میں فرق ہوجائے گایا نہیں

ہوگا؟ (ہوگا) تو غیرمقلدوں کی رفع یدین چوری کے گئے کی طرح حرام ہے اور شافعی ں کی جورفع یدین ہوت ہی کی جورفع یدین ہوت ہی کی جورفع یدین ہوت ہی اور شافعی ہوئی تو ان کی نماز قبول ہے، امران میں نماز قبول ہے، اہم فرق یہ ہے کہ امام شافعی مجتمد ہیں، اگر ان سے خطا بھی ہوئی تو ان کی نماز قبول ہے، انہیں ایک اجر سلے گا۔

اس کی عام فہم مثال یہی ہے کہ دیکھتے جیسے آپ نے سوال کیا، ایک ڈاکٹر بھی انجکشن لگا تا ہے، ایک ناالل آ دمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی، اگر چہ آپ نے افراء کرلیا ہے، آپ اگر فیک کی تالی کی گئر کی گئر گئر گئر کے جم م کہلا کیں کے یانہیں؟ (کہلا کیں گے) تو کوئی بینیں کہا کہ مفتی کا مقام تو ڈاکٹر سے او نچا ہوتا ہے، تو آپ یہ کہہ کر جان نہیں چیڑا سکتے کہ ڈاکٹر جولگا تا ہے اس کو پھوئیں کتے، جھے کہتے ہیں، تو فرق الل اور تا الل کا ہے۔ اس کو پھوئیں کتے، جھے کہتے ہیں، تو فرق الل اور تا الل کا ہے۔ اس کو پھوئیں کتے، جھے کہتے ہیں، تو فرق الل اور تا الل کا ہے۔ اس کو پھوئیں کتے، جھے کہتے ہیں، تو فرق الل اور تا الل کا ہے۔ اس کو پھوئیں کتے، جھے کہتے ہیں، تو فرق الل اور تا الل کا ہے۔ اس کے بیاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکل ا

لیکن جس کے پاس ڈرائیونگ السنس ہا گر چداس ہے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن حکومت اس کو اجازت دے گی اور ایک شخ الحدیث ہیں، ڈرائیونگ السنس نیس ہاوروہ کاڑی لے جارہ ہیں، کوئی تکا بھی ٹوٹائیس ان سے ایک درخت کا پید بھی نہیں ٹوٹائیکن

وہ بحرم ہیں یانہیں؟ (ہیں) کیونکہ وہ اس فن کے نااہل ہیں۔ اس لئے غیرمقلد جو ہیں وہ نااہل ہیں ،یہ چوری کرکے اگر رفع یدین کریں گے

تو دہاں سوائے جوتوں کے ان کو پھینیں سطے گاء تو غیر مقلد جو بیں ان کے پاس تو مجتمد ہیں عین سوائے جوتوں کے ان کو پھینیں سطے گاء تو غیر مقلد جو بیں ان کے پاس تو مجتمد بیں عین بین اس لئے ایسے بی ہے کہ ان کی چوری کی رفع یدین ہے۔ واحو دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

# حق اجتهاد كالمتحق كون؟

الحمد لله و كفي و سلام على عباده اللين اصطفى! امابعد: فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذا جاء هم امر من الأمن اوالمتوف اذا عوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطن الاقليلا. وقال رسول الله عَلَيْتُهُ فقيه واحد اشد على الشيطن من الف عابد او كما قال عَلَيْتُهُ صدق الله بولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمتعد لله رب العالمين.

رب اشرح لى صدرى ويسولى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى رب زدنى علمًا وارزقنى فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم (دروو شريف) اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.

دوستوبزرگو! الله جارك وتعالى كالا كه لا كه همر بكرالله تعالى في ابنى سارى علوقات يسي مين أنسان بنايا جواشرف الخلوقات بيدادر پرانسانوں ميں سے الله

جارک و تعالی نے جمیں مسلمان بنایا کوئلہ ہے وین صرف اور صرف اسلام ہے اور مسلمان کہلانے والوں میں سے اللہ تیارک و تعالی نے جمیں اہل سنت والجماعت بننے کی او فتی عطافر مائی، کوئکہ پاک ی فی بر میں گئے ہے جب بی فر مایا کہ میری امت جمیز (۳۷) فرقوں میں بث جائے گی تو ساتھ یہ بھی فر مایا کہ نجات پانے والے کون ہوں کے ماانا علیہ واصحابی جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جس طرح سارے واصحابی جو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جس طرح سارے ویوں کے مقابل مے۔

# تهتر فرقول میں نجات یانے والی جماعت:

مسلمان کہلانے والے سارے فرقوں بیں نجات پانے والی جماعت کا نام الل سنت والجماعت بیں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا امام عظم البحضاء عند ہمالی ہم ای لئے حنی کہلاتے ہیں۔ بیس نے آپ کے سامنے اس وقت جو آ یت کر یمہ تلاوت کی ہماس میں ایک اہم ضمون ہے جس کی آج ہم خص کو ضرورت ہے۔ مختص کی ضرورت :

وہ ضرورت کیا ہے؟ ہرآ دی چاہتا ہے کہ تحقیق والی بات پڑل کیا جائے۔ بغیر تحقیق کے بات پڑل نہ کیا جائے۔ بغیر تحقیق کے بات پڑل نہ کیا جائے، لین دیکھنا ہے ہے کہ قرآن پاک نے تحقیق کاحق دیا کس کو ہے؟ اب آپ نے یہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے نوٹھوا کر کمہارے چیک کروایا ہو۔ یا سونے کوآپ چیک کروانے کے لئے کسی موچی کے پاس مجھے ہوں، ساری دنیا مانتی ہے کہ ہرفن کے کچھلوگ ہوتے ہیں جواس فن کی تحقیق کر سکتے ہیں، دوسر کاوگ وہ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، وہر کاوگ وہ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، ویسلے کی چیکگ آپ کسی پڑواری صاحب سے نہیں کرواتے، امام الوصنیفہ کے اجتہاد کی چیکنگ آپ کسی پڑواری صاحب سے نہیں کرواتے، امام الوصنیفہ کے اجتہاد کی چیکنگ ہرگذریاں بیچنے والا شروع کر دیتا ہے جوگانے کی کیسٹس بیچنا ہے وہ اٹھ کرامام

صاحب کے اجتمادی چیکنگ شروع کردیتا ہے۔

# منافقين كاطريقه

تو کیادین ایک ایک ستی چیز ہے جو بھی اٹھے اس کی چیکنگ شروع کردے اور ريكم كه من في محقيق كرلى ب، الله تبارك وتعالى في فرمايا واذا جاء هم امر من الامن اوالنعوف بيجيمنا فقين كا تذكره أرباب كرمنا فقول كى ايك عادت بن كى كد جب بھی کوئی شرامن یا خوف کی آتی ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے ہیں،اگروہ خبر وین کی ہوگی تودین کا نقصان ہوگا، دنیا کی ہوگی تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ فرمایا، جاہے بدتھا كدوه رسول كے ياس خرالے جاتے وہ حقيق كر كے بتاتے كر سے بيانيس؟ اورا كررسول ك ياس نيس بننج كت تو الل استناط اولى الامرك ياس لے جاكيں، وہ تحقيق كرك بتاتے، تو محقیق کاحق قرآن پاک نے دوہستیوں کودیا ہے۔رسول کواور مجتد کو، اس کے علاوہ مختیق کاحق دین میں کسی اور کوخدانے سرے سے دیا بی نہیں کہ وہ یہ کہے جی میں نے محمتین كركى ہے۔ استنباط كا لفظ الله تبارك و تعالى في استعال فرمايا اور رسول كا لفظ استعال فرماياءتو الله تبارك وتعالى ارشاو فرمات بين واذا جاء هم امر من الامن او الخوف اذا عوابه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم "تواس بات كي تحقيق كر ليت الله كرسول يا وه اوك جو تحقيق كاحق ر كهتے بين، اجتهادكر سكتے بين-"

# الله تعالى كا حسان:

ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطن الا قليلا الله تعالى الباينا احسان جملا ربين والا ، الباينا احسان جملا من المسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلم

مجتدین پروال دیا، تا که آپ و ختین شده بات فل جائے اور آپ اس پر مل کڑیں۔ بداللہ كانضل ہے، الله كا احسان ہے۔ اگر اللہ تبارك وتعالى مجتهدين كو تحقيق كرنے كاحق ندويتا اور برآ دى كوت بوتا لاتبعتم الشيطن الا قليلا تو يحرتم نام قرآن كالية اورتا بعدارى شیطان کی کرتے، نام صدیث کا لیتے اور تابعداری شیطان کی کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک توبہ بات بتائی کہ برآ دی بغیر تحقیق کے جو بات کرتا پھرتا ب يدنفاق كى علامت ب،اس كيم مكلوة شريف ميل مديث ياك بعى ب حضور عليه نے فرمایا کدمنافق کے ول میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوسکتیں۔ اچھا اخلاق اور فقد فی المدين - يراكشي نبيل بوسكتيل جيد يهال فرمايا الله تعالى في الابعدم الشيطين الا قليلا اى طرح خودرسول ياك عَلِيلة في فرمايا فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ایک فقید شیطان پر برار عابد سے تحت ہے۔اس سے پد چاا کرفقیداورشیطان ك آپس ميں لگ چكى ب،شيطان فقيدكو برداشت نبيس كرتا۔ اتنا الله تعالى نے وائد ك ساتھ فرمایا، لیکن پر بھی دنیا میں ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو خدا تعالی کے اس عم الوئیس مانة بين عرض كرر ما تعافقتن كاحق دوبستيون كوريا تعا-

دوفرة ! اللقرآن اور الل حديث:

کن کن کو؟ رسول کو اور مجتهد کو، رسول کی تحقیق کاحق جیمیند کے لئے ایک فرقد کھڑا ہوگیا۔ اس نے کہا ہمیں قرآن پاک خود پڑھنا ہے، رسول سے بچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن۔ کیا نام رکھ لیا؟ (اہل قرآن) انہوں نے کہا لفت موجود ہے، عربی زبان ونیا میں ہوئی جارہی ہے، قرآن آسان کتاب ہے ولقد یسسونا القرآن للذکو فہل من مدکو کیا ضرورت ہے کہ ہم رسول سے اس قرآن کو یسسونا القرآن للذکو فہل من مدکو کیا ضرورت ہے کہ ہم رسول سے اس قرآن کو

سمجيس ابرسول سے بٹانے كے لئے طريقة كيا اختيار كيا كه خالق اور حلوق ميں جوائبا فاصلے تصان کو بیان کرنا شروع کردیا کددہ خالق ہے بیرسول مخلوق ہے۔ وہ معبود ہے بید عابدہ، وہ مبودہ برساجدہ۔ وہ کھانے پینے سے پاک ہے سیکھاتا پیتا ہے، وہ بوی بچوں سے یاک ہے سے بوی بچوں والا ہے۔ اگر ہم نے رسول کی بات بھی مان لی تو کمیا ہم نے رسول کوخدا کا شریک کرلیا ، اور انہوں فے (اینا) نام کیار کھا ، الل قرآن الله تارک و تفالى في جوده سوسال بيلي بى جواب سمجما ديالفظ رسول كااستعال فرمايك بمائى رسول تو ائی کہتا بی نہیں۔ وہ کہتا بی خدا کی ہے، یہ جوانبوں نے فاصلے قائم کے کہ معاذ الشراللہ بقعالی رسول کو بھیجا ہے، وہ رسول دنیا میں آ کے ایک آیت خدا کی سناتا ہے اور بیس یا تیں معاذ الله خدا کے خلاف لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ بیتاثر ان لوگوں نے قائم کیا اور بیکہا کہ ہم قرآن یاک کے بھے میں اللہ کے یاک پیغبر کھتاج نہیں فودایک آدی مجھے کہنے لگا کہ جی اللہ نے و ماغ کس لئے دیا ہے؟ کیا ضرورت ہے سنت کی؟ میں نے کہا اگر صرف د ماغ کافی ہوتا ہے اللہ تعالی این یغیر کوئیس سال یہاں دنیا میں ندر کھتے ، نبوت کے بعد۔

## سنت کیاہے؟ اور سنت میں دو چیزیں ہیں:

برآ دی مجمد لیتا وه تشریف لائے تھے اور قرآن پاک دے کر چلے جاتے ، مجمعة رموجو کھے بھی ہے۔ نی اقدی اللہ نے اس قرآن پاک کو سمجایا، اس برعل کر کے وكمايا ادرائ ملى مونے كا نام سنت ب-كيا ب؟ (سنت) بم جوالل سنت كهلاتے بين تو سنت مين وويا تين آجاتي بين ميادر كهنا (١) علم قرآن كا (٢) اور نمون عمل رسول الشواكة كا- بم في يرحنا بي يهال س اقيموا الصلوة نماز قائم كرواورد يكمنا ب كدحفرت محد ار مول الله علي كي تماز ادا فرمار بي ال

#### قرآن کے بارے میں ہاراعقیدہ:

ماراعقیدہ یہ ہے کہ بیقرآن پاک فظی قرآن ہے اور حضرت محمد رسول اللہ الله ای قرآن پاک ی چلتی محرتی عملی تغییر ہیں۔ آپ کی عادت ، آپ کی عبادت، آپ كاجهاد،آپ كالم،آپ كى نماز،آپ كاج،آپ كاروزه،آپ كى زكوة جو چويمى تقا وہ ای قرآن پاک کی ملی تغییر تھی۔ تو اہل سنت دہ اوک کہلاتے ہیں جومل قرآن پر کرتے میں لیکن قادیا نیوں کی طرح خود غلطاتر جمنہیں تکا لیے جس طرح رسول یاک ساتھ نے عمل

كرك وكعاياس طرح عل كرتے بيں يوان لوكوں كاجنبوں نے اپنانام الل قرآن ركھا۔

#### اہل قرآن کا دھو کہ:

اورلوگوں کو دھوکد یا شروع کیا ہے کہ بھی بیقرآن کب سے ہے؟ سب نے کہا کہ جی حضور یاک عظافہ کے زمانے سے۔جس دن سے قرآن ہے ای دن سے ہم اللقرآن ممی بیں، حالانکہ پیدا اگریز کے دور میں ہوئے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن ا کی اشاعت میں تمہارا کیا حصہ ہوتا؟ اگریز کے دور سے پہلے اپنا قرآن کا ترجمہ دکھا دو، کہاں ہے؟ جیسے قادیانوں کا آگریز کے دور سے پہلے کا بقینا نہیں۔اہل قرآن کہلانے والوں کا بھی نہیں۔اب وہ آپ کو دھو کہ کیے دیتے ہیں، پوچھتے ہیں بھی قرآن حق ہے یا انبين؟ آپ كيا كيت بين؟ حق كيت بين جب قرآن حق و الل قرآن بحي برحق م کتے ہیں قرآن بالکل حق لیکن یہ اہل قرآن کے باطل پرست۔ ابتاع شیطان کرنے والعن الله تبارك وتعالى في اس آيت من رسول كے لفظ سے ان كا دركر ديا كرتم جويد بروپيكنداكرتے موكدرول خدا كے خلاف باتين بيان كرتا ہے اس كا حي كرباتي قرآن كو م كيا بي المحية ؟ تهمين تورول كي لفظ كامعن بي نيس آتا - يفتراي بان مين كرتا ، واو جس

کلیغام الیا ہات کی بات کی تا ہے۔ وما ینطق عن المهوی ان هو الا وحی یوحی وہ جو پیغام الیا ہات کی بات کی تا ہے۔ وہ جو پیغیر بیان مو جو پیغیر بیان کرتا ہے۔ مولانا کا ندھلو گی فرماتے ہیں:

. U. 2 67 UF 2 6 6 UF 2

گفته تو اے گفته اللہ بود

گرچه از حلقوم عبدالله بود

رسول کافرمان خدا کافرمان موتاب، اگرچدزبان رسول کی چل ربی ہے۔

گفتنه او را گفتنه الله وال

بچو شجرهٔ موی عمرال بدال

اس کے فرمان کو اللہ کا فرمان مجھو، جیسے موی علیہ السلام درخت کے پاس مح

تحالة آوازآ ري من الما وبك فاخلع نعليك

آنچه آواز یکه آلد در از درخت

از خدا بوده نه بوده از درخت

اگرچة واز درخت سے سائی دے رہی تھی لیکن وہ آ واز خدا کی تھی، درخت کی

نبیں تنی ،اس طرح زبان مصطفی میں کا در کلام خدا کا لوگوں کوستایا جارہا ہے۔

توجس كولفظ رسول كامعنى آجائے وہ مجى اس جموث پر يقين نبيس ركھ سكتاك

الله كياك بيغمر خداك خلاف باتبل كياكرت تع، وه خداكى بات بيجان آئے تھ،

خدا کادین سمجائے آئے تھے۔اگر کوئی بیکتاہ کدرسول خداکے خلاف باتی کرتاہے،

الله كبتا بكروة تيع شيطان ب لاتبعتم الشيطان الا قليلا اگرچه نام اس ن اياالل

قرآن بى ركوليا موليكن وه رسول اورخدا مي جو منى كروانا جابتا ب معاذ الله كه خدا كمه

کہتاہے، رسول کھے کہتا ہے، بیاس کا سب سے بواد حوکہ اور سب سے بوا فراڈ ہے۔ اب بہلائ رسول کوتھا، دوسر احق تھا مجتر کو۔

### دوسرافرقه الل حديث:

اب جنهوں نے مجتمدین سے اجتماد کاحق چھینا جا ہا، انہوں نے میفرق بنایا کہ وہ رسول ہے، بدامتی ہے، اگرامتی کی بات بھی مان لی گئ تو گویا بد شوک فی الرسالة ہوجائے گا۔ وہ معصوم ہے، بیغیر معصوم ہے اور بینانا شروع کردیا کہ معاذ الله رسول کھھ فرماتے ہیں اور جمتراس کے خلاف کچھاور ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔اب جمتر کوآ کے ے بٹانے کے لئے جیے انہوں نے رسول کوآ کے سے بٹانے کے لئے نام الل قرآن ركاليا تا، مادے دوستوں نے مجتدكوآ عے سے بٹانے كے لئے بينام الل مديث ركاليا اورلوگول می سیتاثر دیا کماجتهادی کتاب وسنت کی خالفت کا نام ہے، فقد کتاب وسنت کی كالفت كانام ب-الله تبارك وتعالى في جوده سوسال يمل مجما ديا، فقد كا ذكر اجتها دكالقظ استناط سے فرمایا، کون سالفظ بیان فرمایا؟ استناط استناط سے کہتے ہیں؟ الله تعالی نے انسان کی زندگی کے لئے پانی کو بہت ضروری بنایا ہے۔ بیضرور بات زندگی میں سے ہے۔ کھے پانی بارش کے ڈریعے برنما، دریاؤں میں بہدرہاہے، اور بہت سا ذخیرہ زمین کے نچ چمپارکھا ہے،ابزمن کے نیچ چمپاہواجو پانی ہاس کونکال لینا کوال بتا کے انکا لگاکے، ٹیوب ویل لگا کے اس کوعر فی لغت میں استغباط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استغباط۔ جوزمین کی تہد کے بنچ پانی ہےاسے سے ہم اس وقت فائدہ نیس اٹھا سکتے جب وہ باہر فكے كا تواس سے فائدہ حاصل كريں كے، حسل كريں كے، وضوكريں كے، متك كے، كاتا ا یکائیں مے۔ایک تو استنباط کے لفظ میں پہلی بات سے مجما دی کہ بھی جتنا پانی ضروری ہے انسانی زعرگی کے لئے اتی ای فقد خروری ہے اسلامی زعرگی کے لئے۔

جينس حلال بياجرام؟

مجیلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب بدی زور سے تقریر فرما رہے معے-ہم قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، یہ تی زیورساتے ہیں، یہ تعلیم الاسلام ساتے میں، ہم سارے مسلے قرآن وحدیث سے سائے ہیں، یں نے جیث لکھ كرميجى كرمولانا آپ خاند خدا میں بیٹے ہیں اور قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، مندرسول پر بیٹے ہیں، آب وه آیت یا حدیث سادی بیضے بیشے کر جینس حلال ہے یا حرام؟ جینس کوطر بی میں جاموں کہتے ہیں، مافق ماحبان بیٹے ہوں کے، جاموں کالفظ اورے قرآن میں آیانہیں کہیں، اب وہ لڑکا ہم نے بھیجا کا لچ کا ڈاس نے کہا کہ بی بید مدیث سنا دیں، اس نے چف فیے رکودی بنین نیس جی وہ کہنے لگا، بر حدیث ضرور سنائیں تاکہ پرد جل جائے۔ آپ برستلة رآن و حديث ب سات بين، اس نے اشاره كيا كر بحى الليكر بندكروو، (مولوی معاحب نے) سپیکر بند کروا کے کہتا ہے ہم قیاس سے مانے میں کہ جینس طلال ہے۔ میں نے کہا کہ پراتا شور کیوں کی رہا تھا ، ہم قرآن مدیث سے کہتے ہیں، فقد کو المنة نبيس؟ ادهر سے مارے ساتنی في ميكر كھول ديا۔ اس في كها سولوى صاحب نے اقرار کرلیا ہے کہ ہم الل قیاس میں اہل حدیث نبیں ہیں۔اب وہ موافوی صاحب جو تصان کوالگ کرلیا گیاد دوسرے مولوی صاحب کو ے ہو گئے ، انہوں نے بیدلیل بیان كى كدمديث ياك ين آتا بكرجو جافور والرها وكاركرت بين يا في عدار رك ين دورام إن بوظ يميش ندوا له عد وكارك بدين دريا على الرق ب اس لئے بیطال ہے۔ ہم نے بوجھا کد گرجا بھی درواز دے وکاور رہا ہے در فیے سے

انتكاركرتا ب، تواس كي محل طلال مون كافتوى دے ديجے اب وه مولوى صاحب مى يجيب كارتير عرت أكار كم الكاكر جمل كالدما طال م، مديث من ب جنگا كدها طال ب، بم كهدب بين جس طرح جنگا كده كا مديث سادب بوه مجينس كى بھى سادو، جلدى سے ہم بوچھتے ہيں كر بجينس والى حديث سناؤ، كدھے والى سنا ما ہے۔ ہم بار بادمطالبہ کررہے بین کہ اللہ کے بندے جیش والی مدیث ساؤ کہ جیش طال ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی مدیث نیس اور قرآن کی کوئی آیت نیس ۔ قرساری مجینسیں خلی مرسوں میں بھیج ویں، کیونکہ آپ کے لئے تو وہ حرام ہیں بھینس کو قیاس کیا ميا بكائد ير،اب اگر قياس ملال بوجينس مى ملال ب، قياس حرام بوجينس المجى حرام بدر بعينس حرام موكى تو كوشت بحى حرام موكيا، دوده بعى حرام موكيا، تحى بعى حرام ہو کیا،اس سے بی ہوئی جائے بھی حرام ہوگی، لی بھی حرام ہوگی۔اب ہم بار بار ہے چیتے ہیں کرفدا کے لئے بھینس والی مدیث پڑھ کرساؤ تا کہ بھیں بہٹی زیود کی طرف ہی تدجانا پڑے۔ ہمآ ب کے دہب میں آ جا کیں گے۔ آخردی پندرہ فیرمقلدا مے، انہوں فے منت کی کدمولوی صاحب بند کر دو تقریر، بیسارے علاقہ میں شور کی جائے گا کہ بیا كدها كمان والي بين واكرجينس والى مديث بية سا دواور الرجينس والى مديث نبین ہے تو بھر جلسہ بند کر دو، کانی ہوگئ ہے۔ اب تو جمیں کلیوں میں کوئی تھیں مجرنے وے گا۔ ہم نے بوجھا کہ بھائی آخرآب کہتے ہیں جنگلی کدھا طال ہے۔ کمر والاحرام ے، کیادہ دار موں سے شکار کرتا ہے؟ آخر دج فرق آپ نے جوبیان کی ہوہ وہ بہان میں یا کی جاتی ، اوبات سے کہ اس مرح کہنا آسان ہے، دلیل سے فابت کر ماشکل ہے۔ ایک اور ماحب ای طرح تقریر فرمارے معے الیافت بود عل ہم نے چٹ

لکو رجیجی، ایک عورت فوت ہوگئ ہے۔اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ زعره ہے۔ کیااس کا پیٹ جاک کر کے بچہ نکال لینے کی اجازت قرآن وصدیث میں ہے یا نہیں؟ جب او کے محے ،ان سے شب بھی لے کرد کھ لی ،کیسٹ تکال کے جیب میں وال لی اورسپیکر بند کرے کہنے لگے کہ جب تک واقعہ پٹن ندائے ہم اس کا علم الل نہیں کرتے، الکما کہ بیآ ب کی اپنی مرضی ہے یا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ الاش نہ کرنا تھم؟ چلواس کی مديث سنادو كد حضورياك علي في في الما في الدوه عم بيلي الله ندكرنا، ويكي نال ايك آ دى نماز بردور ہاہ، التيات اس نے برد لى ہے، درود شريف كى جگد الجد شريف بعول كرشروع كردى،اب وه نيت توژك يوچينے جائے گامسله كدجي ميں كيا كروں يا پہلے اس كومسلد يادكرنا جائية (يبليه) ووكهت بين بنيس يبلينيس كرنا جائية ، جب پيش آئ كا مراس نے کہا حضرت بہال جب پیش آ کیا تو یس آپ کے بیچے نارنگ منڈی جاؤں ا ما؟ ورت تو پہلے مرجی موگ، بچدائن در زنده رے كا؟ تو كيا فائده موكا آپ كے پاس وبال جانے كا جميں۔آپ جميں يهال مسلد بناديں۔ايك واكر صاحب ياس بينے تے، انہوں نے ویکھا کہ مولوی صاحب کی جان چیزانی جائے،اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اچھی طرح پند ہے کہ بچہ پہلے مرتا ہے ماں بعد میں مرتی ہے، بیدواقعہ بالکل ہوسکتا ہی منیں۔بس پر کیا تھا،سب نے شور مجا دیا ، یہ واقعہ ہو بی نہیں سکا۔ یہ ہو بی نہیں سکتا ( مرر ) آخرات مرے بی بیٹے ہوئے تے، کے تونیس سے ناں، انہوں نے جیب ے اخبار تكالا كىديدۇ اكثر صاحبان كائى بيان بـايدا بچدب نومبيندكا بوچكا بالجمدالله زعدہ ہے جو تكالا كيا تھا، اس سے يو چھا كدؤ اكثر صاحب آپ بى ۋاكثر بيں يا يى داكثر صاحبان ہیں جنہوں نے بیر پورٹ اخبار میں چمپائی ہے۔اب وہ خاموش۔اب تو واقعہ

ہو چکا نال،اب بیصدیث سادیں کہ جنبوں نے آپریش کر کے بچد نکالا ہے ان کو گناہ ہوایا تواب موا؟ كناه بواس كى حدكتنى بى؟ تواب بيتو كتنا تواب ان كوموا؟ بس خاموش، قرآن وحدیث کا نام بھی بحول مکئے بے چارے۔ دوسرے دن پھرہم نے بھیجا (رقعہ) كريس كمرے لكا تھا جاعت سے نماز ير سے كے لئے ، داست ميں ديكھا كر آباني كا بحرا تفاوہ کرا گیا کی بس سے، زئب رہا ہے، میں اسے ذیح کرنا شروع کرتا ہوں تو جماعت جاتی ہے، جماعت سے ملا موں تو بیرام مور ماہے، مجھے صدیث پاک سے بتایا جائے کہ اب على ان دوكامول على سےكون ساكام كروں؟ كون ساچھوڑ دوں؟ انبول نے چركها كريد كيسف بندكردوشي ركه في اس كے بعد جواب ديا كہ جس وقت جماعت كورى موجائے دنيا میں کی جگدا یکسیڈنٹ موسکتا بی نہیں۔انہوں نے کہا حضرت بیاتو مسجدوں میں جماعت كورى موتى ب، بم مارك بعاك جاتے ميں، نماز برھنے والوں كوشمبيدكر كے چلے جاتے بیں، اور آپ کہتے بیں موسکی عی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دعویٰ تو بہت او نچا موتا ہے جمارے دوستول كالكين جب بم مسائل يوچين بين بم كيت بين بمئي بمين كوئي ضرفيين، آب بد سارے مسائل جمیں قرآن مدیث ہے دکھادیں ،ہم آپ کے ساتھ طفے کو تیار ہیں۔ ایک ہیڈ اسرصاحب تھے، میرے پاس آئے، دومولوی صاحبان ساتھ تھے کہ جی انہوں نے مجھے کتابیں پڑھائی ہیں، اور میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے کہا اچھا بخاری شریف دیکھی ہے، مسلم شریف دیکھی ہے اردو ترجمہ والی توبیہ بری فکر ہے کہ سب ے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ہمیں اپنی نماز صحح کرنی جاہئے، اور بخاری مسلم کے مطابق ردهن جائع یائیس؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں عمل نمازے بی نہیں۔ حساب تو عمل نماز كاموتا بناس؟ نيس ب؟ مس نے كها آب وايك طرف موجاكيں كونك آب فوس دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ مطالعہ کیا ہوگا ناں بخاری کا۔ بید دونوں مولوی صاحبان جنہوں نے بارہ سال پڑھی ہے قرآن وحدیث پڑھا ہے اور ابتیں سال سے پڑھارہے ہیں، یہ مجھے سمجھا دیں کہ ممل نماز کے مسائل ہیں وہاں؟ مجھ سے حلفیہ طور پراکھوالیں کہ جس دن سلام تک بوری نماز سکھا دیں گے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔اب دیران کی طرف سے ہوگی،جتنی میری نمازیں ان کے خیال میں غلط ہوں گی گناہ ان کو ہوگا۔ یہ مجھے آج کرلیں اہل حدیث، مہینہ کے بعد کرلیں، سال کے بعد کرلیں، دوسال کے بعد کرلیں، مجھے نماز کمل سکھا دیں۔اب ان سے جب ہم نے بوچھنا شروع کیامسائل کہ بھائی دیکھوتکبیر تح يمه ب،امام او في كهتا ب،مقترى آسته-ذرااس فرق كي حديث سادو،ايسے بي موتا ہے یانہیں ہوتا؟ (سامعین ایسے ہوتا ہے) کہیں بھی فرق کی کوئی حدیث ہو،تو جن کو تکبیر تحریر بھی نہیں آتی؟ اب میں نے اس ہیڈ ماسر صاحب سے پوچھا کہ بیصاحب جو چالیس پینتالیس سال ہے مطالعة قرآن وحدیث کا کررہے ہیں ان کو تکبیرتح بمہ کا مسله بھی نہیں آتا؟ آپ نے سکول میں بھی پڑھنا ہے، ٹیوشنیں بھی پڑھانی ہے، آپ کو بیدوعوت دے رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا مطالعہ کر کے فارغ ہو جائیں اور نماز ہمارے والی پڑھنی شروع کردیں جس کاان کے یاس بھی ثبوت نہیں۔

نمازیس آپ سارے درودشریف آہتہ پڑھتے ہیں ناں۔ مولانا نے جوفر مایا
آج سے دس سال پہلے میں نے یہاں مولویوں سے پوچھاتھا کہ اس کی کوئی حدیث سا
دیں،گالی تو نہیں ہے تال،آج دس سال ہو چکے ہیں،آج تک کوئی حدیث نہیں سنا سکے۔
تو ہم اہل سنت والجماعت حفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحقیق کاحق اللہ تبارک و تعالیٰ
نے رسول کے بعد جہتدین کو دیا ہے، ہرآ دی کوئیس دیا۔ یہی بات غلط ہے کہ ہرآ دی پوری

تحقیق دین کی کرسکتا ہے، تو یہ یادر ہے کہ کتنوں کو تحقیق کا حق ہے، (دوکو) کن کن کو؟ رسول کو تحقیق کا حق ہے، (دوکو) کن کن کو؟ رسول کو تحقیق کا حق ہے، رسول کی طرف نبست کر ہے، ہما ہے آپ کوائل سنت اوراس کے بعد مجمہد کوحق ہے، ان کی طرف نبست کر ہے، ہما ہے آپ کوحنی کہتے ہیں، تو قرآن میں دو تحقیقوں کا ذکر آیا۔ اب جو صرف ایک نبست بتا تا ہے، دوسری ٹہیں بتا تا وہ قرآن کی اس آیت کا افکار کر دہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج عرض کیا کہ سننے کو قیہ بات بری بجیس ہوگی کہ ہم قرآن سناتے ہیں، یہ جی زیور سناتے ہیں؟

ایک واقعه:

ایک مولوی صاحب بڑے جوش میں تقریر فرمار ہے تھے، میں بخاری لے کے آتا ہوں تو قدوری لے کے آ۔ میں مسلم لے کے آتا ہوں تو بہثتی زیور لے کے آ۔ میں ئے نہ قد وری لی نہ بہتی زبور، میں تعلیم الاسلام لے کر چلا گیا۔ کون می کتاب لے کر چلا گیا؟ تعلیم الاسلام - میں نے کہا بھی سے تعلیم الاسلام ہے، اس میں بینماز کی شرطیں کھی ہیں، آپ بخاری مسلم سے بیحدیث وکھا دیں کہ بیشرطیں غلط ہیں۔ میں اسی وقت توبہ کر اول گا ، کس بات ہے؟ ان شرطوں سے جو فقہ کی کتاب میں لکھی ہیں، لیکن نماز تو نہیں چھوڑنی ناں میں نے،اس کے بعد مجھے وہ حدیث دکھاؤ جس میں نماز کی صحیح شرطیں کھی مول، کیونکہ نماز تو میں نے پڑھنی ہے ناں آخر؟ مید دو حدیثیں میں نے بوچھیں ، ایک حدیث وہ کہ ان شرطوں کوغلط کہددیا گیا ہو، دوسری وہ کہ بیغلط ہوں گی، ہم نے چھوڑ دیں، بس لکھ دیں ہم نے چھوڑ دیں۔نماز تو ہم نے نہیں چھوڑ نی، وہ تو ہم نے پڑھنی ہے ناں۔ نماز کی شرطیں ہمیں کسی حدیث ہے دکھا دیں ،تر جمہ سے ہر عام آ دمی بھی پڑھ کے دیکھ لے کہ بینماز کی شرطیں ہیں۔اب میں قرآن اٹھا کرآ گے کرتا ہوں ، وہ کہتا ہے ادھر کو لے جاؤ، اور قرآن کا تو دشمن ہے، میں بخاری اٹھا کر اس کے آگے کرتا ہوں بدلو، بخاری شریف سے تمازی شرطیں نکالو، وہ بخاری کو ہاتھ نہیں لگانا، میں سلم اٹھا کے دیتا ہوں،
ہاتھ نہیں لگا تا۔ آخر سوچ کر جھے کہتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، بخاری سلم میں پوری
نماز نہیں ہے؟ امام بخاری نماز نہیں پڑھتے تھے، امام سلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ میں نے کہا
یہ تو ہم نے پوچسنا ہے آپ سے کہ جب بخاری میں نماز نہیں تو وہ کیسے پڑھتے تھے،
ہمارے پاس تو جواب ہے کہ امام شافعی کی فقہ کے مطابق پڑھتے تھے، ان کے مقلد جو
تھے۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیونکہ اس (بخاری مسلم) میں تو کھل نماز ٹیس ہے۔ تو
اب دیکھتے اللہ تبارک و تعالی نے اہل استنباط ائر جمہدین جو ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ
استنباط کے کہتے ہیں؟ جو پانی زمین کی تبد سے نکال لیا جائے پانی انسانی زندگی کے لئے
استنباط کے کہتے ہیں، اس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہے؟ نہیں۔

# مرنمازی مجتدین سے مسئلے لیتا ہے:

جوبھی فض دنیا میں نماز پڑھتا ہے وہ جہتدین سے مسئلے لیتا ہے، اگر چہ چوری

ہی کر کے لے جائے۔ ایک فض جھے کہنے لگا جی ہم نہیں لیتے۔ میں نے کہا آپ کی نماز

مرون بھی فقد ہے ہوتی ہے اورختم بھی فقد پر ہوتی ہے۔ آپ کا اما ماللہ اکبراو چی کہتا ہے،

مقتدی آ ہت کہتا ہے، آپ کا امام السلام علیم ورحمتہ اللہ او چی کہتا ہے اور مقتدی آ ہت کہتا

ہے۔ یہ فرق فقد کی کتاب میں ہے، صدیف میں کہیں موجو دنہیں ہے، تو جس طرح پائی کے

بغیر گزارہ مشکل ہے، فقد کے بغیر گزارہ مشکل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ چوری کر کے مسئل

لیسے ہیں، ہم پوچور لے لیتے ہیں اور ہم ان سے مانگ کر لے لیتے ہیں (جمجہد ہے) کہ

جی ہمیں ہجونیوں آئی، آپ ہمیں ہجمادی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ذمیندار ہے

اس کا گئے کا گھیت ہے، میں نے اس سے گنا مانگ کر لیا اور ایک نوجوان نے گنا چوری تو ڑایا،

اس کا گئے کا گھیت ہے، میں نے اس سے گنا مانگ کر لیا اور ایک نوجوان نے گنا چوری تو ڑایا،

سمجھے مثال کو گنا ایک بی گھیت کا ہے، میں نے مانگ کر لیا، اس نے چوری تو ڑا، لیکن حرام

طال کافرق ہو کیایانہیں؟ ہو کیا۔ میں نے ما تک کرلیادہ طال ہے، کئے وہیں دیکھاجائے گا، يد يكاجائكا كراياس طريقد عا وازطريقد الياب ياناجاز طريقد الياب توالله جارك وتعالى في جب يتحقق كاحق ديا برسول ك بعد جمهدين كوديا ب

تقلید کب سے شروع ہونی؟

تو اسلام میں پہلے دن سے تعلید چلی آ رہی ہے، یاد رکھنا امام غزالی رحمداللد فرماتے ہیں استعمی میں علامہ واقدی، احکام میں شاہ ولی الله فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایک دن بھی ایمانیس گزرا کہ فتوی لینے یادیے پر یابندی لگائی گئی ہواور بھی لفتی پر یابندی نہیں لگائی گئ کدوہ دلیل بھی پوری بیان کرے، وہ صرف سائل بیان کردے اورلوگ ان مسائل رعمل كرتے تع ،اب ديكھئے - يدكتے بين كر محابر مديث مانے تع ،وليل كيا ہے؟ چار ہزارمتن ہیں احادیث کے، کتنے؟ چار ہزارمتون ہیں احکام کی احادیث کے، پھریاوکر لیں، کتنے ہیں؟ چار ہزار، وہ محابہ سے مروی ہیں، تو پید چلا کہ محابہ نے جو حدیث کی روایت کی ہےوہ حدیث کو مانتے تھے، کتے متن ہیں؟ چار ہزار۔

# صحابہ کے فقہی فتاوی:

اورچیتیں ہزارے زیادہ صحابہ کے نقبی فاوی ہیں۔ کتنے ہیں؟ چھتیں ہزارے مصنف ابن ابی شیبه سوله جلدول مین ،مصنف عبدالرزاق گیاره جلدول مین، تهذیب آلا ار، كتاب الآ ار، ام محديد كتابيل بحرى يدى بين محاني في صرف مسله بتاديا ب، دلیل کے تحت کوئی حدیث یا آیت بیان نہیں کی، باقی سب نے ان سے مسئلہ س کولیا ہے، کی نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اب چار برار حدیثیں صحابہ روایت کر دیں تو اہل قرآن کے چیچے بیاوگ لیم (المعی) لے کر پھریں کہ وہ سنت کو مانتے تھے، صحابہ سنت کو ا نتے تھے چھتیں ہزار کے قریب ان کے فقهی فقادی موجود ہوں، پھر وہ فقہ کو مانتے تھے یا نہیں۔ مانتے تھے؟ مانتے تھے۔علاء حضرات موجود ہیں،صحابہ اکرام کی تعداد ایک لاکھ ے زائدے، بعض نے ایک لاکھ چیس ہزار کھی ہے، بعض نے ایک لاکھ چوالیس ہزار اللمى ب- كتنى؟ ايك لاك چواليس بزار-ايك لاكوس ذائد بوكى نال- ويزه لاك ك قریب و مسارے عربی دان تھے یا نہیں؟ ان کی مادری زبان عربی عی یانہیں۔

## فوى مرف جومحابددية تفي

لکن آپ کتابی اٹھا کردیکھیں فتوی صرف چوصحابددیتے تھے۔ ابن قیم نے بہت زور لگایا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ چوتو عام طور پرفتو کی دیتے تصاور بائیس وہ بیں جن کے چندفتوے ہیں اور کچھوہ ہیں جن کا ایک آ دھفتو کی ملتا ہے۔اب ان کی ماؤری زبان عربي تلى ،ان كويمى يه جرأت نبيل بوتى تلى كه برآ دى مفتى بن بينے\_

معادة كل اجتهاد والى حديث: حضور نبي كريم ملك في خ جب حضرت معاذط كويمن جيجاتو يمن والماري سرائیکی بولتے تھان؟ نہیں۔ عربی بولتے تھے، توجب منثور طے ہوا ب فیصلہ کس طرح كروكى؟ كما كدكاب الله عي فرمايافان لم تجد فيه الركتاب الله مس مسلدند الم يحر كياكروك؟ كما بسنة وسول الله، اكرسنت عيمى ندطاتو چركياكروك؟ اجتهد ا بوابی کریس این رائے سے اجتهاد کر کے فیصلہ دول کا ، تو ان کے فیصلے یمن والے مانے تع يا الكاركرت عن انت تع، يمن والول كى زبان كياتمى؟ عربى قرآن كى زبان كيا ے؟ عربی حدیث کی زبان کیا ہے؟ عربی اب حضرت مالک نے بیس فرمایا که معاد و وتوسارے بی عربی جانے ہیں، بس ان کوقر آن وحدیث دے دینا، ہرآ دمی خودمسلد

تكالنار بها اور كل كرنار به كارش في إدار مطالبدائية دوستول بي كاكد بوري ملک یمن بیل معفریت یاک عظی کے زبانے بیل معفریت کے تھم سے سادے لوگ حفرت معاد " كى تقليد كرتے تھے، ايك نام ايما تكال ديں جس في اليو كركما مومعاد تم قرآن عاد کے، یم بان اول کا بقم مدیث ساد کے، یم بان اول کا ایکن جب اجتماد کی بارية ع كي تو يس مجي عربي جانيا مون؟ كى في ين كباءاى وقت جيزت الويكرمد يق المجى زعره تن يانيس تن اود حزت عرابى زعره تن يانيس تن كى في مجى الدكر بنيس كما كرمعاذ جب اجتهادى بارى آئ كى توجم سارے تيرافيملنيس مانيس محدكوئى الوير كا اجتهاد ماني عرف عرف كا اجتهاد مان كا ، كونى عنان اورعلى كا اجتهاد مانيس كي ، كى نے بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ جس یقین کے تحت حفرت معاذ کا فتری ان کول سکتا تھا اس یقین ك ساته الويكر كافتوى ان تك نبيل بي سك تفار جب فتوى درد ياسب عل كرت نظرة رے ہیں، توبات یقین موکن باں۔ وہاں سے جوفتوی لے کرآئے گا پید نہیں فتوی لے کر آنے والا اعماد والا بھی ہے کہنیں؟ ( مکہ یا مدینہ سے) تو حضرت یاک عظف کے زماند میں مسائل معلوم کرنے کے تین طریقے تھے۔ کتنے؟ تین۔ جومعرت یاک عظی کی خدمت اقدى ش رجے تھے، وہ ذات اقدى سے يو چھ ليتے تھے، جب بحى يح بعول كيا، کوئی سلمیش آ کیا حضرت اللہ یہ بات ہوئی ہے، وضاحت فرمادی، تو ذات اقدی الله على جودور بيت من صفور عليه الله عن الله عن جومجتد موتا وه اجتهاد كرتا جيدين من حفرت معاذ، جوغير مجتد موتاوه اين مجتد كي تقليد كرليتا جيب سارے الل يمن و كتے طریقے تھے؟ تین \_ کیارہ ہجری میں حضرت کا وصال ہو کیا۔اب دوطریقے باتی رو کئے۔ کیا کیا؟ مجتدین اجتهاد کرتے تھے، پورے مکه مرمه میں صرف عبدالله بن عباس کا فتوی چانا تھا۔ ان کے فتوے حدیث کی کتابول میں بجرے ہوئے ہیں۔ بغیر کی آیت اور مدیث کے فتوی دیتے تھے اور سارے کے والے ان کے فتوے برعمل کرتے تھے۔

پورے دید بین مغرب زید بن ابت کا نوئی جانا تھا۔ بخادی شریف بیل روایت موجود

ہورے دید بین کاوگ کد بیل ج کے لئے گئے ایک سئلے فروست پڑی سکہ کے مقی
حضرت عبداللہ بن عبال ہے۔ پوچھا، انہوں نے سئلہ بتایا۔ بعد بیل کی دید والے نے

بنلیا کہ یہ بمارے مفتی صاحب زید بین اابت کے خلاف بتایا ہے بخادی بی الفاظ بیل۔
بغولک یہ ابن عبال کر ہم اپ مفتی کا فتو کی ٹیس چھوٹ یں کے ، اس نے زیادہ تقلید
شخصی اور کیا ہوتی ہے؟ پورے کوف بیل عبداللہ بن سعود کا فتو فی جانا تھا، پورے بعره بیل
حضرت انس کا فتو کی چان تھا۔ عبداللہ بن سعود کے فتوے مدیث کی کہا بیل اٹھا کر
ویکس، کہا بالا الدوانام فیڈ بیل ویکسی یغیر کی آیت اور مدیث بیان کے مرف مسئلہ
میں ، کہا بالا الدوانام فیڈ بیل ویکسی یغیر کی آیت اور مدیث بیان کے مرف مسئلہ
میں اور کیا وور:

اب تابعین کا دور پورے کم میں حضرت عطاء بن الی رباح کا فتو کی چانا تھا۔ تو

یقین میں بتار ہاتھا، تین چزین تھیں۔ (۱) ذات اقدس اللہ (۲) اجتہاد (۳) تقلید۔

گیارہ جری میں یہ بات ختم ہوگی خیرالقرون کے بعد اجتہاد پر بھی پابندی لگا

دی گئے۔ اب صرف تقلید باتی ربی الیکن تقلید آئے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ شروع سے آ

ربی ہے۔ بہی وہ بات ہے جس کو وہ جموٹ بولا کرتے ہیں کہ تقلید چوتی صدی میں شروع ہوئی ہوگیا۔

ہوئی ہے۔ شروع نہیں ہوئی۔ چوتی صدی کے بعد صرف تقلید باتی ربی، اجتہاد ختم ہوگیا۔

اس بات کا میجوٹ بولتے ہیں اور اسی جموٹ سے لوگوں کو گراہ کرتے ہیں۔ لوگ سوچے

ہیں کہ یاروہ پہلے جوتھایینیں کرتے تھے وہ مسلمان تھے یانہیں حالانکہ وہ تھاید کرتے تھے۔

تقلیدی مثال مدیث سے:

اس کی مثال مدیث سے دیتا ہوں۔ بیقر آن پاک حفرت محمد علی کے زمانہ

میں جع نہیں ہوا۔ مامد میں اوائی اوی کئی، مسیلمہ کذاب جوئے مدنی نبوت کے ساتھ تو بہت سے قاری شہید ہوئے ،حفرت عربخاری شریف ص ۲۵ علد دوم کی حدیثیں سار ہا ہوں، انہوں نے آ کرعرض کیا کہ حضرت قرآن کوجع کردیا جائے معانی اس طرح شہید ہونے لگے تو قران ضائع بی نہ ہو جائے۔اب تفتگو نیل شیخین کی۔ابوبکر فرمارہ ہیں كنيس جوكام في نيس كيا من نيس كرون كا حضرت عر فر مات ين بار باروالله خير الله كالم بوهاا جما كام ب،اب ندحزت عر كونى آيت ساسي بين كدال آيت على آتا ہے قرآن جمع کرواور شعدیث سارے بیں کدائ مدیث علی آتا ہے جمع کرو، بلکہ مان رے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضرت نے جی تیس فرمایا۔ محراله بکر فرمات میں کرمیرا بھی سید کمل کیا اور یس نے زیدین ابت کو کہا کہ جمع کروساب یقرآن جو جمع مواتقلیداجع بوانال\_اگرتقلیدشرك بو جوقرآن شرك كی طرح جع بواباس كاتقلید ان کو جائز ہوگئ؟ حفرت عال کے زمانہ میں سی مخادی صح ۲۷ سے کی حدیث ہے، یہ بات چلی کہ او کوں کواختلاف ہو گیا ہے اقات کے بارے میں ، حفرت علی نے دعا کیں ما تک كاجازت ليم كربرلغت يراجازت دى جاتى قرآن ياك كى جب تك عرب من دين ر ہاتور بات فتنبیں تھی ،و کھنے نال آپ کے سرائیکی میں بھی پنجابی میں بھی رنگ رنگ تم كالغتين بين نان ـ كوئى ولى محركها ب، كوئى بلى محركها ب، واد كوبا بولت بين جالندهر والے، ایما ہوتا ہے نال ۔ کوئی کور کہتا ہے کوئی گور کہتا ہے لیکن آپی میں مجھوٹو لیتے ہیں کہ يى چزے، باہر والے بچھتے ہیں كہ پہنيس وہ كھاور كمدر باعدريد كھاور كمدر باعد ا حکایت:

وہ جیسے علامہ روم نے حکایت نقل فرمائی ہے کہ جارا دی جارہ تھے، ایک

ردى ايك الى قا (ترك) ايك ايرانى قدا اورايك عربي تعار بيوك كى موكى ايك دوسرك زبان تھے نیں قورات میں کی نے ایک روپیددیا الیں ،اب سب پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں، کھ کھانے کے لئے چاہتے، ایک دوہرے کی بات محصے نہیں، روی کہنے لگا اوس، اوی ۔ ترکی نے ہاتھ مادا کرفیس استافیل۔ایرانی نے کیا انگور مربی نے کیا نہیں نہیں، عنب ،سب الرب إلى روبيوايك ب- جار جزي كية كي اكي ايك آوى جارول زیانیں جانے والا آ کیا اس نے کہا بھی اڑتے کول ہو، روپر مجصے دو بل سب کورامنی كرتا مول ـ ده الكور لي آيا ـ ابروى كي يكي قو اوس بي جي من كمدر با تعامرك والى كہتااستافيل كهدر ما تعا، وويكي او بحربي كيم ميں جوعنب كهدر ماتعا، يمي تو باراني كينے لگاش جوانگور كهدر باتها\_وه يكي قوب تونا جانے يهي بدى الائيال موجاتى بيل نال\_ توميس عرض بدكرر ما تعالفت قريش والى - حفرت عثان في جوسب مهاجرين انسار کواکٹھا کیا اور فرمایا کہ چونکہ حضور پاک علقہ کی اصل لغت قریش ہاس پرقرآن جمع كياجائ، ياتى لغات سے روك ويا كيا اب سات لغات پرحضور مالله كر مانديل قرآن پر حاجا تار بایانیں؟ پر حاجا تار با۔ ابو بر کے زمانے میں پر حاجا تار ہا، حفرت عر ك زمان ين بر ماجاتا ربايانيس؟ برحاجاتا ربا-حضرت عثان ك زمانديس باقى لفات سے روک دیا ، صرف قریش کی افت پر جاری رہا تو کوئی بیجوث بولے کدافت قریش پرصنور مان کے الا الدیش قرآن نہیں پر حاجاتا تھا،عثان کے زمانہ میں شروع ہوا جموت ہے یانون ؟ جمعت ہے۔ ابو برا کے زمانہ میں نہیں پڑھا جاتا تھا، جموث ہے یا نہیں، جموث ہے۔ باتی افتول سے روکا گیا ہے اب جب بدروکا گیا تو مشورے سے روکا، کسی نے کوئی آیت بیان نہیں کی ،کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ چراس کے بعدد کھو،اس پر

جواعراب لگائے محے ہیں حضرت اللہ کے زمانہ میں زیر، زیراس پرتھی؟ اوقاف ہے؟
کی بھی نہیں تھا یہ تو بعد میں تجائے بن یوسف نے لگائے تاں! تو یہ اعراب کی آیت یا حدیث سے ثابت ہے البول نے مسئون حدیث سے ثابت ہے ، میرے پاس ہے مسئون قر اُت والا قرآن مجھے پڑھتے ہی خدشہ ہوا کوئی بات ہے) تو زیر زیر تو ابھی نہیں ٹکائی اوقاف نکال دیتے ہیں نے ان کے ایک مولوی سے کہا بھئی یہ کیا کہا؟ جی حضور پاک میں کے دیائے کے زیائے میں (اوقاف) نہیں تھے۔

## وقف بدلنے سے معنی بدلتے ہیں:

میں نے کہا وقف کرنے ہے معنی بدلتے ہیں۔ کوئی نہیں بدلتے؟ میں نے مثال دی، میں ایک فقرہ بواتا ہوں، ''روکو، مت جانے دو'' میں نے وقف روکؤ پر کیا ہے تال، اب دوبارہ بواتا ہوں روکومت، جانے دو، معنی بدل گیا ہے بائیں بدلا؟ بدل گیا۔ تو کوئی لفظ کم ویش ہوا ہے یا صرف وقف آ کے پیچھے ہوا ہے؟ وقف آ کے پیچھے ہوا ہے۔ اب جواپوں نے وقف نکال دیے اب پیشیں بے چارہ کہاں وقف کرے، معنی کیا ہوگا اس کا؟ یہاں خلوت کرے گا، وہاں جو تے پڑنا شروع ہوجا کیں گے ( تبریل ) تو مولانا روم نے ایک مثال دی ہے تاں۔ حکا بیث مولانا روم آ

ایک بیچارہ بہرہ تھا۔ اس کو پید چلا کہ اس کا دوست بیار ہے کہ بھٹی عیادت تو سنت ہے، میں بیار پری کرآؤں۔ اب اسے پید تھا کہ میں جو پچھ پوچھوں گا وہ سے گا، جو جواب دہ دے گا وہ میں تو سنوں گائیس، اس نے خود ہی بیٹے کر ایک سوال جواب بنا لیا کہ میں کہوں گا اسلام علیم، دہ کھے گا وقلیم السلام نیس کہوں گا سناؤ کیا طاف ہے، دہ کے گا اللہ کا شکر ہے۔ میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے، میں پوچوں گا کون ہی دوا کی گھا ہے ہو، وہ کی

دوائی کانام لے گاء میں تریف کردول گا کراچی دوائی ہے۔ بھی کس حکیم صاحب کاعلاج شروع ہے وہ کی علیم کا نام لے گا، یل کمدوں کا کداچھا علیم ہے۔ بیخودسوال جواب بنا كے چلا كيا۔وه ب چاروزياده على يارتھا۔اسلام عليم كها،اس نے كها وعليم السلام -كيا حال ب،اس نے کہامر رہاموں ،اس نے کہااللہ کا شکر ہے۔اب اس کی بیٹائی پریل آ سے کہ بحتی میں اس کے کھر کھانے جا تا ہول کہتا ہے اللہ کاشکر ہے۔ اس نے بوجھا کون می دوائی یتے ہو، عصد علی تھا کہتا ہے زہر۔ کہنے لگا ماشاء الله بوی بایرکت دوا ہے۔ تو غصے میں طاقت بھی آ جاتی ہے تاں۔وہ اٹھ کر بیٹر کیا،اس نے پوچھا کہ کس ڈاکٹر صاحب کا علاج شروع ب،اس نے کماع زرائل کا۔ماشاءاللہ جال آتا ہے ستر برکتی لے کرآتا ہے، اس نے دھے دے دے کر باہر تکال دیا اور پائی تک نہ بوچھا۔ اب بیٹھا سوچ رہاہے، میں نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی۔ دوست ہے، عیادت سنت ہے، بیاری پری کرنے کیا مول اور نيسات سال كي دوي خم موكن، برائ وجي آدي اتن كري مي پاني بوجمتاب، اس نے یانی بھی نہ یو چھا۔ دھکے دے کرنکال دیا۔ یہی حال غیرمقلد کا قیامت کے دن ہو گا۔ سوے گا پڑھا تو قرآن بی تھا، لیکن وقفوں کا پہنیں کہاں کہاں کرتار ہاہے۔اس لئے وال جب جوتا بازارشروع موكا توسوچ كالجمئ حفيون كوقر آن يزهن يرثواب ل رمايے اورہمیں جوتے پر رہے ہیں۔قصہ کیا ہے؟ تواب انہوں نے مجم شروع کیا ہے تھوڑا سا جس طرح لغت قریش جو ہاس پر پہلے ہی عمل آ رہا تھا ،تظید پہلے دن سے آ رہی ہے۔

یہ جودوست دفتے لکورہے ہیں یہ بھی لکھ کر بھیجیں مرف ایک محالی کا نام کہ جس کے بارے بی کس کا رسکا تھا جس کے بارے بی کس کا رسکا تھا

اورنة تقليد كرتا تجااور غيرمقلد تفادل بزارد دپيانعام بوگا\_ايك تابعي دكهادو،ايك تع تابعي

كانام دكها دواور لكوكر بيعيج خير القرون ش ايك بمي غير مقلد ثابت نبيس ايك بمي -

غیرمقلد ملکه و کوریے کے سکے ہیں:

بی سکوتو ملکہ و کوریہ کے دور کے ہیں۔ وہاں کیسے ہوتے؟ او ہیں ہم اہل سنت والجماعت ، میں عرض کر رہا ہوں سنت اللہ کے نبی اللہ کے کی صحابہ نے کی نال ، آ تکھوں سے دیکھے کر۔ اور صحابہ سے ملاقات ہمارے امام نے کی تو

ماری سند مصل ہے یائیں ؟ مصل ہے۔ ماری سند مصل ہے بھر خاص اس لئے کہ نسائی میں باب ہے مصل ہے ' باب غزوۃ البند' دوسری جلد میں۔

فاتحين مند حفى تھے:

حضرت الله في الدوراي فرمايا كد جو بهذكوفتح كري ك اوروه عينى كما تحوال كر جهادكر في الدوراي فرمايا اور بهندك فارخ بالا تقاق حقى بيل محود غرنوى حتى بيل، فورى خاندان حتى، مخليد فورى خاندان حتى، سادات خاندان حتى بهودى خاندان حتى، سنال خاندان حتى، سنال خاندان حتى، سب حتى بقد آع بحى جو جهادكر رہے بيل ان شر سب سے آ محتی بيل الله خاندان حقى بيل الكروئى جا تا ہے، تو سارى و نيايس بميشہ جهادكو حقول الكروئى جا تا ہے، تو سارى و نيايس بميشہ جهادكو حقول في من زنده دركھا ہے۔ الله سنت والجماعت حقول كو دريد يهال اسلام آيا۔ قرآن آيا، كنت بول يور سالك حقول في خراك اسلام آيا۔ قرآن الله كارى سنت آئى، اسلامى قانون آيا، كنت بول يور سالك حقول في فر كرك اسلام كور بيل بالك مورنيس، ايك حكومت ميں شامل كے ، تم بيمي بوجين كاحق ركھتے ہيں، ايك ملك خيول كور جو جين كركى غير مقلد صلح نہيں ، ايك خصيل نہيں ، ايك تعان نہيں ، چا دانگل زين كافر ہے وہ چين كركى غير مقلد في اسلامى كورت ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل زين كافر ہے وہ چين كركى غير مقلد في اسلامى كورت ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل زين كافر ہے وہ چين كركى غير مقلد في اسلامى كورت ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل زين كافر ہے وہ چين كركى غير مقلد في اسلامى كورت ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل زين ، بحق بھى قيامت تك يہ فياك اللامى كورت ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل ذين ، بحق بھى قيامت تك يہ فيال كارى ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل ذين ، بحق بھى تيا مت تك يہ فيال كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل ذين ، بحق بھى تيا مت تك يہ فيال كورت ميں شامل كى بوء بميں دکھاديں ، چا دانگل دين ، بحق بعن کورت ميں مقال كے بورت كل كارى ہوں بھى تو الكروں كے بورت كل كورت ہيں ہوں ہوں كے بورت كل كورت ہيں ہوں ہوں كے بورت كل كے بورت كل كے بورت كل كورت ہوں ہوں كورت ہوں ہوں كے بورت كل كورت ہوں ہوں كے بورت كورت ہوں ہوں كورت كے بورت كورت ہوں ہوں كورت ہوں كے بورت كے بورت كے بورت كورت كے بورت كے بورت كے بورت كورت كے بورت كے بورت كورت كے بورت كے

بات ثابت نہیں کر سکتے تو جنہوں نے یہاں اسلام پھیلایا آج ان کے اسلام کومشکوک کہا جا رہا ہے، جنہوں نے میاں جنڈی د ایوی اور بتوں کی پوجا سے ہٹا کر نماز پڑھنے کا طریقة سکھایا آج ان کی نماز کو غلط کہا جارہا ہے۔ ہزار سال تک اس نماز کو کسی نے غلط نہیں کہا۔

امام صاحب نے صحابہ کا زمانہ پایا مختلف اقوال ہیں ۳۰ سال بھی، ۲۰ سال بھی۔ ۵۹ سال بھی۔ چلو ۳۰ سال ہی مانو تو تئیں سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یانہیں؟ شروع کر دیتے ہیں۔تو جب تمیں سال زمانہ پایا تو جب امام صاحب نماز برصتے تھے، امام صاحب صحابہ کو دیکھ لیتے تھے یا کوئی رکاوٹ تھی ؟ کوئی ر کاوٹ نہ تھی دیکھٹے میں، صحابہ بھی امام صاحب کو دیکھے لیتے تھے، دیکھوایک نمازمیں یہاں آب کے ہاں روطوں، اللہ اکبر کہہ کر سر پر ہاتھ باندلوں، سبحانک اللهم وبحمدک تو آپ مجھے روکیں ٹوکیں گے یانہیں؟ روکیں گے، میں نے کوئی فرض ضائع کیا، کوئی واجب ضائع کیا، سنت ضائع کی، تو آپ روکیس گے؟ اس کا مطلب ہے کہ پندر ہوی صدی کےمسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں کرنے دیتا،تو صحابہ کا ایمان کیا پندرھویں صدی کے لوگوں کے (معاذ اللہ) برابرتھا یا نہیں؟ کیا وہ سنت کے خلاف دیکھ کر خاموش رہ سکتے تھے اگر ایک مسکلہ بھی ہماری نماز کے خلاف ہوتا تو اعتراض صحابةٌ ضرور كرتے، تابعين كرتے، صحابه استاد ہيں، تابعين ہم جماعت ہیں، تبع تابعین شاگرد ہیں تو ہماری نماز صحابہ کے سامنے برھی گئی، تابعین کے سامنے تصدیق ہوئی، تبع تابعین کے سامنے تصدیق ہوئی، کسی صحابی نے غلط نہیں کہا، ہاں انگریز کے دور میں امرتسر ہے آ واز اٹھی کہ ابوحنیفہ کی نمازٹھیک نہیں۔

غيرمقلدين كي بنياد:

سکھوں کے شہر رو پھن سے آ واز اٹھی ، ابو حنیفہ کی نماز غلط تھی۔ ایک جگہ میں

تقریرکرد ہاتھا ایک نوجوان غصی میں کھڑا ہوگیا کہ تمہاری نمازی تقدیق ہوئی، ہماری نماز کی تقدیق ہوئی، ہماری نماز کی نہیں ہوئی۔ آپ بھی فرما ئیں کہ کیم محمد صادق صاحب نے سیالکوٹ میں کتاب کھی صلوۃ الرسول، جنگ اخیار نے تقدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ توائے وقت اخیار نے تقدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ تقدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ میں نے کہا کہ ہماری نماز کی تقدیق صحابہ اور تابعین سے ہوئی اور ان کی تقدیق عرش پر خدا نے کی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه، تج تابعین کی تقدیق امام الانبیاء نے کی۔ خیر الناس قرنی ٹم الذین یلونهم ٹم الذین یلونهم تواگر جنگ اخیار کی تقدیق ہے۔ خیر الناس قرنی ٹم الذین یلونهم تواگر جنگ اخیار کی تقدیق ہے۔ تو پڑھ دی کی صدیت میں ہے۔

سوال: توجب سرڈھانپ کرنماز پڑھنافرض نہیں تو نگے سر پڑھی جائے تو کیا حرج ہے؟ چواب: اس کا مطلب ہے صرف فرض پورے کرنے چائیں سبحان دبی العظیم فرض نہیں چھوڑ دیں تو کیا حرج ہوگا؟ سبحان دبی الاعلی سبحان دبی العظیم فرض نہیں تو چھوڑ دیں تو کیا حرج ہوگا تو ساری سنتیں چھوڑ دی جا کیں ،سارے واجبات چھوڑ دیئے جا کیں ،سارے مستجبات چھوڑ دیئے جا کیں ،سارے مستجبات چھوڑ دیئے جا کیں ،سارے ستجبات چھوڑ دیئے اور ایک ہے عادت بنالیناسبحانک اللهم چھوڑ نے کی عادت بنالیناسبحانک اللهم چھوڑ نے کی عادت بنالینا سبحانک اللهم چھوڑ نے کی عادت بنالیناسبحانک اللهم چھوڑ نے کی عادت بنالینا سبحانک اللهم جھوڑ نے کی عادت بنالینا میں حرج ہے یا نہیں ،اس پراشتہار چھپا ہوا ہے ہماری طرف ہے ان کی عادت بنالینے میں حرج ہے یا نہیں قاضی صاحب کے ہاں وہ ہے ، تو دیکھئے صرف ناف کے فتو کی وہ مساجد میں آ پ لگا کیں قاضی صاحب کے ہاں وہ ہے ، تو دیکھئے صرف ناف سے لئے کر گھٹے تک ہمارے ہاں سر ہے اس علی فرجہ شیء دان بخاری کی

صدیث کے مطابق سرنیس کھا ہے کہ حضوطات خیر کی بنگ میں دان آگی کر کے جارہے تھے۔ (معاذ الله معاذ الله ) تو پھر دہاں بھی اتنائی فرض سجما کریں مید مرف سرکا قصہ کول ہے تو دیکھنے فرض داجبات سنتیں بوری کرنی جا بھیں یانیس ؟ ہم کہتے ہیں مستجبات بھی نہیں مجوڑنے جا بھی ، آ داب و بھی نہیں جھوڑنا جا ہے۔

#### الل مديث سيسوال:

خودای منم کا سوال ان کے امیر محمد اساعیل سے جوا، قادی علاء الل حدیث کی چوشی جلد میں سائل نے سوال کیا کہ نگے سرنماز پڑھنے سے خصوصی طور پر حضور ماللہ نے نے منع فرمایا ہے تو حدیث بنا کیں۔ سوال کرنے والا بھی ان کا آ دی ہے اور جواب دیے والا بعی ان کا امر محر اساعیل سفی ہے اگر آپ نماز میں ٹائلیں اور اور سرنیج کرلیں تو کسی حدیث میں منع نہیں لیکن دیکھنے والا آ دی ہے سمجے گا بے مودہ آ دی ہے، ای طرح کی لیک حركت فظيم مناز يوسنا ممى ب،خود انبول نے لكما بمولانا داؤد غرانوى جوان ك ووسرے امیر جماعت تھے، انہوں نے لکھا ہے کوئی اس وجے تھے سرنماز پر حتاہے ہے زياده واب بوريسائول كاسلك ب،اسلام كاطريق نيس، كرجابس جاكرديكيس وه نظے سرنماز پڑھتے ہیں اور اگرستی کی دجہ نہیں لیتے تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ وافا قاموا الى الصلوة قلموا ككسالى بياؤسر جميان كالكماب، وه جودل سال كاقرضه ہے درود شریف آہتہ پڑھنے کی صدیث سبحان رہی العظیم آہتہ پڑھنے کی حدیث دیکموا تنارحمل موتا ہے آ دی ، دس سال بعد قرضہ ما تک لے اور دس سال میں نام بھی نہ لے لیکن جو دس سال کے بعد بھی نہ چکا سکے اس کے بلے میں کھے ہے ،ورود شریف کے بعد پڑھنے والی دعا کے بارے میں حدیث کرآ ستہ پڑھنی جائے (بیسوالات

تو لکھدے ہو) دس سال ہو گئے ہیں میرے سوال آپ پر قرض ہیں ،ان کا جواب محل دو۔ سوال: عورت اورمرد کی نمازیس فرق بے یاند، احادیث سے تابت کریں؟ جواب: اس برقو ميرارسال محى جميا مواج اور حديث المحديث مين محى كافي فرق لكما ہے۔ بھی عورت اورمروش بھی فرق ہے یانیس؟ کیا خیال ہے بدآتے ہیں اور فولی وہاں مینظتے ہیں،الله اکبر کہتے ہیں،عورتس بھی دو پند پینیکی ہیں، یہ آ دھی پنڈ لی تھی کرتے ہیں، عورتن بھی آ دھی چدل تھی کرتی ہیں، کیا خیال ہے بے جوسوال ہے کہمردعورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، ندخدا کا فرمان ہے ندر سول کا ،ان کا اپنا قیاس ہے یا کہ حضرت کا فرمان ب، ورت مرد کی ماندنیس ای کوستر کا خیال رکھنا جائے۔ جس طرح ایک علت قرآن من آم كى يستلونك عن المعجيض تواس كاجواب اتناى كافى تما، قريب شجاو، قل هو اذی کدوه تا پاکی ہے،اب نفاس کا لفظ نیس ہے، لیکن اس کا حکم سمجھ میں آ کیا وہ بھی نایا کی کے دن میں، بلکائ سے بیمی بھی می ای اور امان اور پرنایاک ہود قامل استعال نبیں لیکن جوسرے سے بی نایاک۔ای طرح حفرت علق فے عورت کے لئے فرمادیا اس کو پردہ کا اہتمام کرنا جاہے، اس قانون کورکھو، علاء ائمہ فقہا و نے لکھا خود ان كے فتو كى غر نوبيد ميں موجود ب،اب سينے تك باتھ اٹھانے ميں بردہ زيادہ كمالا بے إلى کان کی لوتک اٹھانے میں تو حدیثیں دونوں ہیں، ای قاعدہ کور کھ کر ہم یہاں تک اٹھاتے میں کا نوں تک اور وہ سینے تک اٹھاتی ہیں تا کہ دونوں صدیثوں برعمل ہوجائے

اب ہاتھ ناف کے ینچ تک باندھے میں پردہ زیادہ کھلی ہے یا سے تک باندھے میں، تو دونوں صدیثیں تھیں اس قاعدہ کوسا سے رکھ کرجواللہ کے نبی نے ارشادفر مایا ، ہم یہاں ناف کے ینچ ہاتھ باندھتے ہیں، وہ یہال سیند پر باندھتی ہیں، یہ جو کہتے ہیں كدية فرق قياس ب، قياس ب، قياس ب اور چارون الم حفى ، ماكى، شافعى عنبلى كا اجماع بع ورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔

رجم بادخال بین کتی مورتی امام بین ،فرق و کرتے بین نا خود می ،اس طرح بخاری عل مجی مدیث نے۔ کوئی ایبا واقعہ پیش آئے ، عورت تالی بجالے مروسحان اللہ کے، او ہم نے جو یکھ بیان کیا ہے وہ رسالہ علی ہی ہے، مدیث اور اہل مدیث علی میں ہے،ان کے پاس قیاس ہے۔ کوئی آنے صدیف لکھ رمیجیں کہ اللہ تعالی یا اللہ کے رسول نے فرایا موسر وعورت کی تمازین کوئی فرق میں ، اللہ کے رسول نے فرمایا مو، ان کی دلیل مم نيس مائة كونك ماري جار ليليل بير-ان كويم خدا بمي نيس مائة ،ان كويم رسول بمي نیل مائے ،اجار اس می ایس ، جندین جی نیس مائے ،آب س دیست سے اپی بات موانا والمع بين الميليا في حديث فالمركرين كدكيابن كراب مين دليس ديم بين؟ موال: على الممرفع يدين ك قائل مين منق ممانعت كون كرت مين، فاتحدى سات اليات بسم الله سميت بن جاتى إن جنى بسم الله كوفاتحه كاجز كيون بيس مان حالانكه سعودى قران على بم الله سيت فاتح شارى ب بفي اس كوكون فيس مانع؟

جواب: بيرو بات ب بالنيل جوك يولن كى ان كو عادت يو كى ب، رفع يدين والعناللة على الك المام مى ان كساته فيس ب كوتكديدون فيكد منت مات إلى وونو جكدب، ايكست چور في سي تماز خلاف سن موتى بي ينين ان كم بال تو جارون المون كى فداد هاف سن بي المول كانام كول لين بير؟ قران وحديث كوجود كر المامون كانام لين بين ، يخرامام مالك فرمات بين ، على فيد يدمور على كورف يدين كرع موية ول كامادان كاماته دمواني بدد دايي بيد دوي امام دان كون

يريي من يي لكمنا واست

اتنے بڑے جہال میں کوئی نہیں ہارا

سنت اور جديث مين فرق:

مولانا داؤد فرنوي كے يوتے مرب ياس آئے الشن اقال على بيا مواتا، ماتع بى ان كامدرسب "مدسرايوكر" بائ ان كيطالب علم بى يع، بهاد على تع، كنے لكاتى جھے آپ سے ملنے كاببت شوق تھا، ساسي آپ الل عديث كے بوے خلاف میں۔ میں نے کیا میں تو اہل قرآن کا بھی برا خلاف موں ، کے لگا وہ تو ہم بھی ان کے ظاف ہیں،اب کین ال صدیث کوئی بری چیز ہے؟ یس نے کیا قرآن کوئی بری چیز ہے جس كم مى ظاف بور بمس او مارى في إك الله في ما العليك بسنتى میری سنت کولازم پکروفیمن رغب عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم اس سے نہیں ہے، اس لئے ہم کی بن گئے من احب سنتی فقد اجبنی من احبنی کان معی فی الجنة ، جس نے میری ست سے میت کی اس نے میرے سے محبت کی جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، ہم تو انثاء الله قيامت من رسول الله عظافة كماته بول كي، فرمايامن تعسك بسنتي عند فساد امتی فله اجو مائة شهید تم می کوئی صدیث سناوجس می بو علیکم بالحديقي من تمسك بحديثي مجي كمتاب بي بل جمتا قا أب تمور عافاف بيء آب توبهت بى خالف بين، مل نے كها مل نے خالفت كى بات نيس كى ، يہلے حديث خود ساتا ہوں ، پھرآ پ سے مطالبہ كرتا ہوں ، ميں نے كہا چھا حديث كي تعريف ساؤ ، كتب لك نی علی کول فعل تقریر کوحدیث کہتے ہیں، میں نے کہا یہ تعریف کس نے کی ہے؟ کسی

صدیث عمر یا قرآن میں ہے، یوامتی کی موئی تعریف ہے، کہنے لگا قرآن میں ہے واذ اسر النبي المي بعض ازواجه حديثا على نے كہا ادحر رسول الشيطية نے قول جمیایاتھا یافعل یا تقریر، کیا چیز چمپائی تھی۔ حدیث کی تعریف بھی احدی سے لیتے ہیں، مدیث کے معید محے ہونا امت سے لیتے ہیں تو جب بھی کوئی کہنا ہے مدیث محے ہیں ن كهاتم ائى دائے سے كهدر ب بوياكى محدث في تلايا ب؟ كنف لگا محدثين في ، میں نے کہا فقہاء کی بات مائے کا حکم قرآن نے دیا ہے، محدثین کی بات مانے کا حکم قرآن نے ویا ہولو د کھلاؤ، فقہاء حضور علی کے زمانہ میں تھے ، محدثین تو حضور علیہ کے زمان ين نيس تحد المسماء الوجال والا تقاليس مسلم شريف يس باس وقت كولى سند كااعتباريس تفاه يمر بعدي خائن اوك آئے تواس لئے اساء الرجال كافن مدون كيا كيا ماس وجدت بيدوعت حسنه بع قرآن وحديث ساس كافهوت فيس ب سنت اور حديث من فرق بدے، الل سنت كہتے ہيں نى كے طريقة بر چلنے والے ،سنت كامنى عى طريقة ب مديث كيت بي بات كولين باتونى آدى كوالجديث كيت بين باتس بدى بناتا بدليل بيش نبس رسكايايون مجيس مديث ضد بدقديم كى،قديم بران وكت إلى مديث جديد يز کو کوئکہ یہ نیا ہے، وجود کے اعتبار سے بھی اور نام کے اعتبار سے بھی، الجحد یث کامعیٰ ہے برعتی فرقد ایک این ساتمی نے بہاد پور می سوال کیا کدیدہ تم نے لغت کے اعتبار سے بتایا ہے، کیا حدیث سے دکھاسکتے ہیں۔ میں نے کہا اِل غدیة الطالبین میں حدیث ہے۔ الل حديث كاماخذ

غدید الطالبین می حدیث کمی ہوئی ہے کہ ایک دن شیطان نے اپی دم اپنی ویدیس والی اس سے سات اعلام نظیم، جو چوتھا انڈ الکلا اس کا نام حدیث ہے، اس کی ڈیوٹی نمازیوں کول می وسر قالنا ہے، تیری نیس ہوتی ، تیری نیس ہوتی ، اب دیکھے
فوج میں نے آپ کودکھادی ہے چور آپ نے پکڑنا ہے۔ اب انہوں نے غیۃ الطالبین
پہائی ہے، اس مقام پر انہوں نے حدیث کوحدث بنا دیا ہے، بالکل موجود ہے ذہب تو
مرف اسلام ہے، چار فرجب کہاں ہے آئے؟ آئے قالم کو دریا بہدر ہے ہیں۔ اول
من قامی اجلیس حفرت علامہ انور شاہ کشیری امرتبر میں تقریر فرمار ہے تھے، ان کے
مناظر مولانا ثناء اللہ صاحب آئے پر بیٹے تے، انہوں نے غیمہ میں رقد لکھا، آپ ب بک
حدیث کا اٹکار کریں گے؟ اقواء بھا فی نفسک رواہ مسلم، ترجمہ می لکھ دیا دل میں
پڑھیئے روایت کیا ہے اس کو کی مسلمان نے، علامہ صاحب نے فرمایا ہام ابو حنیف آئے
مقابلہ میں جو یہ جہدین تیار فرمار ہے ہیں ان کے ذراعلی انوار بلاحظ فرمالیں، یہ ہے چارہ
مقابلہ میں جو یہ جہدین تیار فرمار ہے ہیں ان کے ذراعلی انوار بلاحظ فرمالیں، یہ چارہ
قاس کو (ص) کے ساتھ لکھ رہا ہے اور کہتا ہے جھے اماموں کی کوئی ضرورت نہیں، صحاب ک

مثال:

جیسے بنجابی میں کہتے ہیں (پائد پڑی وقت نو پھری) باتی چار نداہب کہاں سے
آئے؟ بھائی اسلام ہماری منزل ہے یہ چارداستے ہیں، ندہب کامعنی راستہ ہوتا ہے، ہمارا
مذہب حنی ہے، منزل محمدی ہے، جب کوئی ندہب پو چھتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
حضور علیا کے گرز رے ایک زمانہ ہو چکا ہے، آب تک عدیث کیسے پہنچی ہے؟ آپ ک
ملک میں راستے ہیں خودراستہ مقصور نہیں ہوتا بلکہ کی منزل کے لئے راستہ بنایا جاتا ہے، کی
جنگل میں راستہ نہیں ہوتا، ہمارا فدہب حنی ہے، منزل محمدی علیا ہے ہورایک شہر کو چار
راستے جاتے ہیں بلکہ دس بھی ہوجا کیں، کوئی حرج نہیں جیسے ایک مجد میں آئے کے گئی

کوئی ضرورت نہیں، میں خودقر آن کو بچھ کراس بیٹل کروں گا۔

رائے ہوتے ہیں قدیب کامعی راستا ہے اور دائے چلنے کے لئے ہوتے ہیں، لانے

کے لئے ہیں ہوتے، اب ذہب کامعیٰ یاد ہو گیا ہے جو ملک کے راستوں کو قرتا ہے وو

ملک کا غدار ہے اور جو ئی تولیق کی سنت کے راستوں کو قرتا ہے وہ سنت کا غدار ہے، پھر

ذہب کامعیٰ راستہ ہے، سرکاری لوگ بھی سفر کر رہے ہیں، گنہگار بھی کر رہے ہیں، اللہ

والے بھی کر رہے ہیں، یہ راستہ جس پر سارے چل رہے ہیں لیکن کوئی جماڑی کے پیچے

چھیا بیٹھا ہو، پولیس والے کہتے ہیں آ وارہ گرد ہے، ہم کہتے ہیں فیر مقلد ہے، راستہ چھوڑ دیا

ہمراستہ وہی ہے، فقد خنی ان مسائل کا نام ہے جن پر عمل کرتے ہیں، جس طرح قرآن

ای کتاب کانام ہے جس کی ہم طاوت کرتے ہیں، شاذ قرآ تیں کہیں لیس تو اس کانام قرآن

نہیں، ای طرح شاذ مسائل کا نام فقد خنی نیس ہے قد ہیں پر میں نے چار با تیں کی ہیں۔

ایل جدیث کی مثال:

حدیث کوآ مے پہنچارہے ہیں ایک مسئلہ بھی انہوں نے نہیں نکالا بھن جار ہیں،مقصدایک ہے، دودھ۔ نداہب چار ہیں، مقصد ایک ہے اتباع سنت، پھر میں نے پوچھا چارتھن تو آب نے مارے حوالے کردیے یا نجوال تھن کون سا ہے، جس سے آپ نے سارا دودھ تکال لیا ہے، کوئی بھینس ایس بیس جس کے پانچ تھن ہوں، شاید غیر مقلدین کی ہو، جب یس نے اسمال کی مرمت کی ہے تو پر فیصل آبادیس مینتک ہوئی، کوئی اور مثال کھڑی جائے، تین ماہ کے بعد دوسری مثال آئی۔

يدهمي كارى جارى بح جيك جيك جيك ابوحنيف فيل ب، شافع ، مالك فين ب، من نے کہاکی مدیث میں ہے جہز کانام ٹیٹ ہے، نعرہ لگ میا مسلک الل مدیث زندہ باد، حدیث تو آپ پڑھتے نہیں، صرف نعرہ لگاتے ہیں، پھر میں نے کہا اگر امام صاحب بیٹی ہیں تو پھرآ پ گھرنہ جائیں کے کیونکہ ٹی ٹی اسے پکڑتے ہیں جس کے پاس ككث ند مو، ككث بعى كارى كى جائة اوركك معى آج كى مو- چوده سوسال برانى ندموه میں نے کہا جس مکٹ پرآپ جانا جا جے ہیں وہ امام صاحب کی تحقیق کے مطابق مفوخ ہو چی ہے، تو ذہب کے بارے میں آ دھی بات بوجے ہیں، آپ بوری طرح جواب دیا كرين جارا فدجب حفى ہے، مزل محمدى ہے تاكہ بات واضح موجائے، الله تعالى الل حق كساتهور بني كاتو فتن عطا فرمائ

وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.



(خطاب بمقام فيعل آباد ٢٠٠٠ء)

الحمد الله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى! امابعد: فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم.

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان . صدق

الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن

الشاهدين والشاكرين والحمد الله رب العالمين

رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقدة من لسانی

يفقهوا قولى، رب زدنى علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما

علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانًا محمد وعلى ال سيدنا و مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.

مير ، دوستو، بزرگو! آج كاموضوع طلاق جلافه ب، يعني تين طلاق كامسكه

تمهيدي گفتگو:

طلاق کے مسلے میں پہلے دینوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی تھی، عیسائی

نہ ہب میں سرے سے طلاق دینا جائز بی نہیں۔ جب ایک دفعہ نکاح ہوگیا اب وہ مرداس کو طلاق نہیں دے سکتا، یہود یوں کے نزدیک طلاق کی کوئی تعداد بی نہیں، ہزار طلاقیں بھی اگر کوئی دے دیے تو اس کو پھر بھی رکھ سکتا ہے۔

# اسلام فطری دین ہے / تعلقات کی دوسمیں ہیں:

اسلام چونکہ فطری دین ہے اس کئے وہ سی بان کرتا ہے، تعلقات دوشم کے بیں (۱) ایک وہ تعلقات بیں جو خدا نے جوڑے بیں، ان کو تور نے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں، اور نہ یہ بندہ اس کو تو رسکتا ہے، جینے باپ بیٹے کا تعلق ہے، بھائی بہن کا تعلق ہے، اب بھائی سومر تبہ کے کہ تو میری بہن نہیں، لیکن یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ والدسومر تبہ کے کہ تو میرا والد نہیں تو یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے، تو جس طرح اس کے جوڑنے میں بندہ کا اختیار نہیں اس طرح اس کے جوڑنے میں بندہ کا اختیار نہیں اس طرح اس کے جوڑنے میں بندہ کا اختیار نہیں اس طرح اس کے تو ٹر نے میں بندہ کا اختیار نہیں اس

دوسرے دہ تعلقات ہیں جوانسان خود جوڑتا ہے، جیسے میاں ہوی کارشتہ اور جس مقصد کے لئے جوڑتا ہے اگر دہ مقصد پورائیس ہور ہاتو اللہ تعالی نے اس کوتوڑنے کا بھی اختیار دیا ہے، اگر دہ مقصد پورا ہونے میں مخل ہے تو اس کا حل بھی حضرت پاک اللہ کے کا ارشاد ہے ابغض المحلال عند اللہ المطلاق اللہ کے زدریک حلال چیزوں میں سب سے ارشاد ہے ابغض المحلال عند اللہ المطلاق اللہ کے زدریک حلال ہے، یہود یوں زیادہ تا پہندیدہ چیز طلاق ہے، البتہ بوقت ضرورت اس کی اجازت عطافر مائی ہے، یہود یوں کی طرح معاملہ کھائیس رکھا کہ جتنی چا ہو طلاقیں دے دو، پھراس عورت کو بیوی بنا کررکھاو۔ مسئلہ طلاق میں ارشاد باری:

اس لئے اللہ تعالی مے قرآن میں اس کی صراحت فرما دی کہ بندہ کے اختیار

میں کل تین طلاقیں ہیں۔سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲۸ ہے۔

پيران پيرييخ عبدالقادر جيلاني " كاقول:

پیران پیریشخ عبدالقادرٌ جیلانی غدیة الطالبین میں جہاں فرقوں کا ذکر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ شیعیت کی اصل یہودیت ہے، یہودی تین طلاق دیے کے بعد یوی ر کولیا کرتے ہیں، اس لئے بیمسلد طلاق الله یبود یوں سے شیعوں نے چوری کرلیا ہے،

وہ بھی کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد بوی رکھی جاسکتی ہے، وہی چوری کا مال آج غیر

مقلدین کے گھرے بھی برآ مدمور ہاہے، بات بے چل ربی تھی۔ ارشادر بانی ہے۔

## أيك طلاق كاذكر:

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء جن كوطلاق الم كى بوه تين عض تك انظا ركري، يه ايك طلاق كا ذكر ب، اى آيت مي آ م ارشاد ب وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ازادوا اصلاحا ان کے فاونروں کوایک طلاق رجعی کے بعد زیادہ حق ہے اگروہ رو کنا جا ہیں (بیوی کی رضاء کا اس میں کوئی وال نہ ہوگا) ایک طلاق رجی کے بعد اگر خاوند بیوی کور کھنا جا ہتا ہے تواس کی رضامندی کے بغیر ر کھ سکتا ہے، کیونکہ خاوند کوزیادہ حق ہے۔

## ووسري طلاق كاذكر:

آیت نمبر۲۲۹ میل دوسری طلاق کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے الطلاق موتان بیدو طلاق کاد کر ہے جس طرح کوئی کے جاءنی الوجلان میرے پاس دوآ دی آئے اگروہ دونوں اکھے آئیں تب بھی بھی کہیں کے کدو آئے اور اگر ایک پہلے آئے ، دوسرا پھے دریہ بعدا ئے تو بھی بی کہیں کے کہ دوآ دی آئے ، اگر کوئی اپنی بیوی کو کیے بھیے طلاق طلاق سے بھی الطلان موتان میں شامل ہے اور اگر کوئی کے تجھے دوطلاقیں تو یہ بھی الطلاق موتان میں شامل ہیں، اس پرامت کا اجماع ہے، دورجعی طلاق کے بعد بھی ارشاد ہے فامساک بمعروف او تسریح باحسان اب بھی اگر خاوند ہوی کورو کنا چاہ تو شریعت کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق روک سکتا ہے، اس میں عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہے، کیونکہ عورت کی مرضی کا تعلق نکاح ہے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ (اس پرایک لطیفہ یادآیا)

لطيفه:

ہمارے ملک میں عورتوں کی ایک تحریف ہے جو کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق
کا تحفظ کرتی ہیں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروگ کے پاس وہ اکتھی ہو کرآئیں کہ
حضرت آپ اسمبلی میں ہیں، کوشش فرمائیں کہ کوئی ایسا قانون پاس ہوجائے کہ مر دکودوسرا
نکاح یعنی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ ہو۔حضرت نے فرمایا یہ تو قرآن کے خلاف
ہے، تم اپنے کومسلمان کہتی ہواور مسلمان قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں مانیا، اس لئے
ہے تا نون پاس نہیں ہوسکتا۔

#### مسئله كاحل:

ہاں اس متلہ کا ایک حل ہے جس سے تبہارا کام بھی ہو جائے گا اور اسلام کی خالفت بھی نہیں ہو گا ، انہوں نے کہا تکا حسرت وہ کون ساطریقہ ہے؟ میں نے کہا تکا حسرت وہ کون ساطریقہ ہے؟ میں نے کہا تکا حسر پہلے ساری مرضی تبہاری ہوتی ہے۔ (اس لطیفہ پرایک لطیفہ)

مولانا غلام غوث بزاروي كالطيفيه:

مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملئے گیا تو وہ بری گہری سوچ میں تھا، اس نے پوچھا کس سوچ میں ہو؟ اس

نے کہاشپرادی سے شادی ہوجائے بیسوج رہا ہوں، اس نے کہا اسی بات سوچی چاہئے جو کمکن ہو، کیا تیری شادی شپرادی سے ممکن بھی ہے؟ اس نے کہا اس میں ناممکن کون سی بات ہے؟ آ دھا کام ہو چکا، آ دھا باقی ہے۔ بیربراخش ہوا کہ آ دھا کام ہو چکا ہ آ دھا باقی ہے۔ بیربراخش ہوں اس کا پیتنہیں۔ اس نے کہا کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیسارا کام اس کی مرضی پر ہے، جب تک وہ راضی نہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیسارا کام اس کی مرضی پر ہے، جب تک وہ راضی نہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا میں نے ان سے کہا نکاح سے پہلے تہاری مرضی چلتی ہے اس لئے ہم آ پس میں مشورہ کراو کہ جس مرد کی پہلے ایک بیوی ہوگی وہ مرد پھر دوسری شادی اس لئے ہم آ پس میں مشورہ کراو کہ جس مرد کی پہلے ایک بیوی ہوگی وہ مرد پھر دوسری شادی کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ذکاح سے تبارا اسکلہ بھی حل ہوجائے گا اور اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ذکاح سے تبل ساراحق عورت کا ہوتا ہے، اگر عورت کا ہوتا ہے، اگر عورت

اس آیت ہیں ہی ہے کہ دوطلاق کے بعد مردمعروف دستور کے موافق ہوی کو روک رکھ سکتا ہے، مثلاً اگر طلاق رجعی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، اس ہیں عورت کی مرضی کو دخل نہیں، لیکن اگر طلاق بائن ہے تو ذکاح کر سکتا ہے، اس ہیں عورتوں کی مرضی کا دخل ہو گا۔ دیکھیں یہ دوسری آیت میں دوسری طلاق کا ذکر آیا، اس کے بعد تیسری آیت میں تئیسری طلاق کا ذکر آیا، اس کے بعد تیسری آیت میں تئیسری طلاق کا ذکر ہے۔ ارشاد خدا وندی ہے فان طلقها فلات کو له من بعد حتی تنسری طلاق کا ذکر ہے۔ ارشاد خدا وندی ہے فان طلقها فلات کا مراس کے بعد فوراً تنہ کے دو جا غیرہ لفظ فاعر بی بین تعقب بلام ہلہ کے لئے آتا ہے کہ اگر اس کے بعد فوراً تنسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت پہلے مرد کے لئے طال نہیں تا آئکہ وہ عورت تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت پہلے مرد کے لئے طال نہیں تا آئکہ وہ عورت

دوسری جگد نکاح (اور صحبت) کرے، قرآن سے بات واضح کر دی آیت نمبر ۲۲۸ میں ایک طلاق کا ذکر ہے آیت نمبر ۲۲۸ میں دو طلاقوں کا ذکر ہے آیت نمبر ۲۳۰ میں تین

طلاقوں کا ذکر ہے، اس میں رہمی بتلا دیا کہ بس صرف تین طلاقوں کا اختیار ہے۔

ایک واقعه:

ایک مخص نے تین طلاقیں دیں، پر غیر مقلدوں کے ساتھ میرے پاس آیا

جب ش نے اس کو بیآ یت سالی فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ تو

جلدی سے مجھے کہنے لگا آپ طالہ کے قائل ہیں؟ میں نے کہا آپ حرامہ کے قائل ہیں؟

عجيب بات بِ الرَّرْ و طال فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بي ب پر آو،

تو قرآن كامكر ب، بياكشوركياكرت بين كديه طال كرت بين، طالد ك قائل بين-

### سوال كاطريقه:

میں آپ کوسوال کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، چارسال پہلے کی بات ہے، میں عمو فا رمضان کے آخری دودن اوکاڑہ میں ہوتا ہوں، کیونکہ عیدگھر کرنی ہوتی ہے، تو شہر میں بھی اس نسبت سے پروگرام ہوتا ہے، تو چارلا کے جو لئکرنجس کے ساتھ ٹرینگ پر گئے تھے غیر مقلد ہو گئے، ان کوان کا ایک حنی دوست تقریر سے پہلے لے آیا تا کہ بیان سے پہلے بھی کچھ بات چیت ہوجائے، غیر مقلدین کے دومولو یوں کو پیت چلا، وہ بھی ساتھ آگئے تا کہ جو خرافات انہوں نے ان کے دل میں ڈالے تھے وہ نکل نہ جا کیں ۔ غیر مقلد مولوی محاحب کہنے گئے کہ اگر کوئل بوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دے پھراس کورکھنا چاہتو کیا طریقہ ہے؟ مقصد بی تھا کہ بیطالہ کا کہا ہی میں اس پرشور پاؤں گا۔ میں نین چاہوی کو بین طہروں میں تین طلاقیں علیدہ وی ہوں، جو اس محت کے ہے جس نے اپنی بیوی کو تین طہروں میں تین طلاقیں علیدہ وی ہوں، جو اس کے بیوی رکھنے کا طریقہ ہے وہی اس کا ہے۔ اس طلاقیں علیدہ علیدہ دی ہوں، جو اس کے بیوی رکھنے کا طریقہ ہے وہی اس کا ہے۔ اس موقع پر دہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ عورت ادر جگہ نکار کرے، اس لئے آپ ان کے موقع پر دہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ عورت ادر جگہ نکار کرے، اس لئے آپ ان کے موقع پر دہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ عورت ادر جگہ نکار کرے، اس لئے آپ ان کے موقع پر دہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ عورت ادر جگہ نکار کرے، اس لئے آپ ان کے موقع پر دہ بھی یہی کوئے ہیں کہ وہ عورت ادر جگہ نکار کرے، اس لئے آپ ان کے

مولو یوں کے پاس سوال اس طرح لکھ رجیجا کریں تو وہ جواب دیے پر مجور ہوں گے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے، وہ ہم سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا سوال کر کے شور مچاتے رہے ہیں کہ بید طلاقوں کا سوال کر کے شور مچاتے رہے ہیں کہ بید طلالہ کا تھم دیتے ہیں، بھی کہتے ہیں کہ گناہ مرد کا تھا سزا عورت کو کیوں؟ آپ ان سے کہیں آپ بے فیرت ہیں اس لئے آپ کو بھی نہیں آیا، باغیرت باعزت آدمی بھتا ہے کہ مزاعورت کو نہیں بلکہ مجھے ملی ہے کہ جس ہوی کا میں ایک قدم گھرسے باہر پر داشت نہیں کرتا تھا اب وہ دوسری جگہ نکاح کر کے دوسرے کے بستر کی زینت بن ربی ہے، غیر مقلد کے کہنے لگا کہ آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ سوال کر دیا، میں نے کہا میں نے سنت طریقہ کے مطابق جواب دیا ہے کیونکہ جواب کا ایک طریقہ رہے کہ سوال پر سوال کر دو۔

بخاری شریف میں جو قیاس کا باب ہاس میں ہے کہ حضور علی ہے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ اگر میں والدی طرف سے جج کروں تو ادا ہوجائے گا؟ اب اس کا جواب تو یہی تھا کہ حضرت پاکھتا ہے فرماتے ہاں یا نہیں، لیکن آپ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اگر تیرے والد کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا کیا تیرے ادا کرنے سے وہ ادا ہوجا تا یا نہیں؟ اس نے کہا ادا ہوجا تا ، حضرت ملی ہے فرمایا جس طرح بندے کا قرض اتر جا تا ہاس طرح اللہ کا قرض بھی ادا ہوجا تا ہے۔ میں نے کہا میں نے سنت طریقہ ہے آپ کو جواب دیا ہے کیا آپ اس حیثیت کے مکر ہیں؟

## دوسری مثال:

میں نے دوسری مثال دی کہ رمضان کا مہینہ تھا،حضرت عرقبین خطاب نے آکر مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت اگر رمضان میں کوئی ہوی سے بوس و کنار کرے اس سے روزہ و شاہد دریافت کیا تا ؟ آپ اللہ نے نہیں ٹو قا

بلکہ حضرت عرائے ہی سیب تھا، آپ تھا گئے نے ان سے سیب لے کراپ مبارک
ہونوں پر کھالیادر پوچھا کہ میراروزہ ٹوٹ گیا؟ حضرت عرائے فربایا حضرت سیب کھانے
سے روزہ ٹوٹا ہے، ہونوں پر لگانے سے نہیں، حضرت پاک تھا گئے نے فربایا بھر جو مسئلہ تو
پوچھ رہا تھا وہ بھھ آیا کہنیں؟ فربایا آگیا۔اس لئے میں عرض کر رہا ہوں جب تیہ تین طلاق
ایک مجلس کی بات کریں تو آپ فوراً پوچیس کے اگر تین طلاقیں تین طہروں میں دی جا کیں
پھروہ فض ہوی کور کھنا چا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ تو یہ لکھنے پر مجبور ہوں کے کہ اس کا تھم ہے
حسی تنکع زوجا غیرہ تو پھر آپ ان سے یہ پوچیس کہ آپ حرامی ہیں یا طالی
ہیں؟ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ تین طلاقیں جب واقع ہوجا کیں تو وہ تین ہی
ہوتی ہیں، مزید وضاحت کے لئے میں دوبا تیں اور عرض کردوں۔
ہوتی ہیں، مزید وضاحت کے لئے میں دوبا تیں اور عرض کردوں۔

پہلی بات یہ جس طرح ہر مقدے ہیں ایک بدی اور ایک معاعلیہ ہوتا ہے بحث میں بھی ایک بری ہوتا ہے اور دو مرام عاطیہ ہوتا ہے، بدی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے اس طرح مسلاطلاق ہیں غیر مقلد مدی ہے کونکہ جو ایک کوایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہدرہا ہے، اس کے ذمہ دلیل نہیں، ای طرح جو دو کودو کہتا ہے، وہ اصل کے مطابق کہدرہا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں، اور جو تین کو تین کہہ رہا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں، جو تین کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہدرہا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں، جو تین کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے خلاف ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں، جو تین کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے خلاف ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ، جو اصل پر چل رہا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں کے وک مستقل ایک دلیل ہوتی ہے، اس مسئلہ میں مدی غیر مقلدین ہیں۔

دوسری بات بدے کداس می نقطهٔ اختلاف کیا ہے؟ غور سے سیں ،اس مسلد

میں مارا ان سے ایبا اختلاف ہے جس طرح مسلم خم نبوت میں مارا قادیانیوں سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں لا نبی بعدی حضرت یاک مالی کے بعد کوئی نی پیدائیں

خواہ ظلی نبی ہو،خواہ بروزی نبی ہو،کوئی کسی قتم کا نبی حضرت پاکستان کے بعد پیدائیں ہو سکالیکن قادیانی اس کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ حضرت پاکستان کے بعد صاحب تشریع نبی تو مہیں آسکنالیکن غیرتشریعی نبی آسکتا ہے، ہمارادعویٰ یہ ہے کہ کسی قتم کا نبی نہیں آسکتا، اس

لئے جارے ذمدولیل عام تم کی ہوگی جس میں ہرتم کی نبوت آ جائے۔

قاديانيون كى دليل:

لیکن چونکہ قادیانی نبوت کو دوحصول میں تقلیم کرتے ہیں اس لئے ان کے ذمہ

دودلیلیں ہیں۔ایک اس کی کرحفرت پاکھانے کے بعدصاحب شریعت نی نہیں آسکا، دوسری اس بات کی کرحفرت پاکھانے کے بعد غیرتشریعی نی آسکتا ہے۔

#### مازادعوى:

کے ذمہ دلائل دوشم کے ہوں گے، ان کے ذمہ ایک دلیل میہ ہوگی کہ تین طہروں میں دی موئی طلاقیں تین ہوں گی ، دوسری دلیل اس پر پیش کریں سے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوں گی کیکن آپ جران ہوں کے کریہ بے چارے اپنے ان دعووں پرکوئی مجمع دلیل پین نبیں کر سکتے۔ نقطه اختلاف مجھیں کہ جس طرح ہم مسئلہ تم پوت میں عام دموی رکھتے

تے کہ کی قتم کا بی پیدائیں ہوگا، لا نہی بعدی میں برقتم کی نبوت آ گئ، لیکن قادیا نیوں نے نبوت کے دو حصے کردیتے ، اس طرح انہوں نے طلاق کے دو حصے کردیئے۔

## غيرمقلدين كاايك اورفرادُ:

غیرمقلدین کے جوفاوی طبع ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حدیث ك الفاظ د مكي كرسوال مرتب كر ليت بين، بعرجواب مين وبي حديث لكودي -اب برصف والاي مجمتا ب كهجواب بالكل مديث كموافق ب،اب ميس سوال وه كرتا مول جوالفاظ

مدیث میں شہوں تجلیات صفر جلد چہارم میں مئیں نے ان سے چند سوال کے ہیں۔

سوال نمبران ایک آدی نے اپنی ہوی کونو طلاقیں دیں، اب غیرمقلد سے مسئلہ

يوجها كدايك مجلس مين، مين في تين طلاقين دي بين كياتهم بي؟ وه كين لك كدايك موئي ے،اس نے کہاچلومیں نے نوطلاقیں دیں،وہ کہتا ہاکیہ ہوئی،وہ حض کہنے لگا تین ایک تقی چەدد موكئيں اورنوتين موكئيں، مولوى صاحب كہتے ہيں نہيں نوبھى ايك ہے، اب سيح حديث

ے فیصلہ کریں کو وطلاقیں ایک ہوتی ہے، قیامت تک الی حدیث پیش نہیں کر سکتے

سوال نمبر ا: ایک آ دی نے تین مجلسوں میں تین طلاقیں دیں، ایک صبح کو، ایک دوپېركو،ايك شام كو ـ اب به تين مجلسول كې تين طلاقيل بين،ليكن غير مقلدين اس كوجهي ايك

كہتے ہيں حالاتك بيالي مجلس كي نہيں ہيں ليكن اس بروہ قيامت تك دليل پيش نہيں كر سكتے۔ سوال نمبرس: ایک مخص نے ایک طلاق پیرکودی، دوسری منگل کو، تیسری بدھ کو،

کہتے ہیں بیجی ایک ہوئی ،لیکن صراحت کے ساتھ صدیث پیش کریں کہ تین دنوں میں دی

ہوئی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، قیامت تک ایس مدیث پیش نہیں کر سکتے۔

# خرالمدارس كايك طالب علم كاواقعه:

ہماراایک طالب علم جودورہ حدیث میں پڑھتا ہے وہ کل بی بتار ہاتھا کہ میں ان

ے درسہ میں گیا، میں نے بہتنوں سوال کھردیے کدان کی اگر حدیث ہے تو اکھ دیں،
اس زیر مرکا کو ایک شد اس نے کہا میں لکھ کرنبیں دوں گا، بلکہ زبان سے مجما دوں گا، میں نے کہانہیں اگر آپ لکھ

كردي كي تودوس اوكول كوبحى فائده موكا، زبانى بات مجمع بمول جائے كى، كين لكا آپ کہاں ہے آئے ہیں؟ میں نے کہا خیرالداری ہے، تواس نے دھے دے کر جھے

نكال ديا اور كينه لكا تخفي مين زباني بهي نبين بتلاؤن كا-

سوال نمبر ایک مخص نے مہینہ کے پہلے ہفتے میں ایک طلاق دی و دوسرے ہفتہ

میں دوسری طلاق دی، تیسرے ہفتہ میں تیسری طلاق دی، تین ہفتوں میں دی ہوئی تین

طلاقیں ایک ہیں یا تین؟ اس برقرآن وجدیث سے قیامت تک دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ مس نے جوآ یت الاوت کی ہے کہ اگر کوئی تیسری طلاق دے دے وفلا تحل له من

ا بعد حتى تنكع زوجًا غيره. باكيس محابرك اقوال مرف معنف ابن الي شيبر من

میں،جن سے پہ چانا ہے نہ صرف ایک مجلس بلکد ایک کلمہ سے دی ہوئی تین طلاقیس تین موتی ہیں،آپان کوبخری میں پڑھ جاتے ہیں،ان اقوال میں دوسم کے اقوال ہیں۔

## مہلی سے اقوال:

بعض صحابے بوجھا گیا کہ ایک آ دی نے بوی کونٹن طلاقیں دی ہیں،اب کیا عم ہے؟ صحابی نے فرمایا تھے گناہ بھی ہوااور بیوی بھی گئے۔فلا تحل له من بعد حتی

تنکح زوجا غیرہ جبآب یہی کرتے ہی تو غیرمقلد شور کرتے ہیں کہ ایک مجلس کا

افظ دکھاؤ؟ اس میں ایک مجلس کا لفظ نہیں ہے، لیکن پوری است کا اس پر اتفاق ہے کہ گناہ مرف انہی تین طلاقوں پر ہے جوالک مجلس میں دی جائیں، جو تین تین طہروں میں دی جائيں كوئى نيس كہتا كر كنهكار مواہے تين طلاق دين والاءان روايات ميں محاب كرام سے بارباربرالقاظ آرب إلى عصيت ربك وبانت امراتك فلا تحل له من بفد حتى تنكح زوجا غيره ابال ش الكمجل كالفظ آئ ياندآ ئ جبال ش الفظ آ میا تواس سے وہی تین طلاقیں مراویں جواکشی ایک مجلس میں وی جا کیں، نسائی شریف سے حضرت محود بن لبید کی حدیث ان کے سامنے رکھ دیں مجموبن لبید فرماتے میں حفرت یاک معلقہ تشریف فرما تے، ایک مخص آیا، آپ کو بتلایا میا کداس نے اپی یوی کو کشی تین طلاقی دی ہیں۔حضرت مالک سخت ناراض ہوئے اور بار بارفرماتے عے كديل الجى تم يس موجود مول ،تم يس ميں زنده مول ،تم خدا تعالى كے دين كا غداق اڑاتے ہو،اس قدرآ پ علی ناراض ہوئے کہایک محالی کو کہنا پڑا حفرت جھے اجازت وي كمين اس كوفل كردول قال مسمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله منالله عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله (نمائی جلدا صفحه ۹) غور کریں کہ حفرت یاک ملط فرماتے رہے ہیں اس مخص کے بارے میں جس نے ایک مجلس میں تمن طلاقیں دیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے کتاب اللہ کا فراق اڑایا ہے، اللہ کے رسول اس سے اس قدر ناراض ہیں حی کہ ایک محانی کوعرض کرنا پڑا کہ میں اس کوقل نہ کر دوں، سارے محابد اس سے ناراض ہیں، سارے ائماس سے ناراض ہیں، لیکن غیرمقلدین اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کوخوشی

ہوتی ہے؛ان کے گر کی کے چراغ جلتے ہیں کداب یہ ہمارے پاس آئے گا۔

خداناراض ہے،خداکارسول ناراض ہے۔صحابہ ناراض ہیں، ایکہ ناراض ہیں،
لیکن غیر مقلد خوش ہیں،خوداس کے پاس جا کیں گے کدد کھ سارے طلالہ ہتلا کیں گے
خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ بھی فرمارہا ہے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ
حضور اللہ بھی فرمارہ ہیں جب تک تواس کی مٹھاس نہ چکھ لے اوروہ تیری مٹھاس نہ
چکھ لے اس وقت تک مسلامل نہ ہوگا، یہ سارے صحابہ بھی مسلہ ہتلاتے ہیں ساتھ فلا
تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ پڑھتے جارہے ہیں، سارے انکہ کرام بھی
طالہ ہتاتے ہیں، ساری دنیا طلالہ ہتلاتی ہے، ساری دنیا میں صرف ہم ہی حرامہ ہتلاتے
ساری دیوں کورکھ او، ساری عرورام کرو۔اے غیر مقلد و تمہیں خداکا خوف نہیں۔

# غيرمقلدكي بيوى كى طلاق:

سکھر میں ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، جب میں وہاں گیا تو عجیب بات
سن کہ جب کوئی اس کے پاس تین طلاق کا فتو کی لے کرآتا ہے تو اس سے کہتا ہے مجد سے
قرآن اٹھا کرلا، وہ بجستا ہے کہ شاید مجھے کچھ بتلائے گا، قرآن کوسر پررکھ کر کہتا ہے میں
نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں (ہیں سال سے یہی کہدر ہا ہے لین ابھی تک اس کی بیوی
کوطلاق پڑی نہیں، تو بیطلاق نہ ہوئی بلکہ نی بی تیزاں کا وضو ہوگیا، وہ ایک عورت تھی، ہر
وقت نماز پڑھتی رہتی، جب مہمان جاتے پھر نماز شروع کر دیتی، کسی نے کہا وضو تو کرتی
نہیں نماز پڑھتی رہتی ہے، کہنے گلی وضو تو ڑنے والا کوئی رہا ہی نہیں، وضو تو خاوند تو ڑتا تھا وہ
رہانییں عسل ٹو فنانہیں۔ یہی حال اس کی بیوی کا ہے، مقصد سے سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی
ارشاد فر ما یا اور صحابہ جہاں بھی فرماتے ہیں کہتو نے رہ کی نافر مانی کی، تیری بیوی تھھ سے
ارشاد فر ما یا اور صحابہ جہاں بھی فرماتے ہیں کہتو نے رہ کی نافر مانی کی، تیری بیوی تھھ سے

جدا ہوگئ، ساتھ ہے آ بت بھی پڑھتے ہیں فلانحل که من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ الکی واقع

میں مری کیا ، مجھے ایک مجد میں نماز پڑھنے کا تفاق ہوا، وومسجد غیرمقلدین کی متى، وہاں ایک امام دومقترى تھے، ایک سال کے بعد پھر وہاں جانا ہوا، اتفاق سے اس مجدیل نماز پر حی توایک ام میاره مقتری سے، یس نے صاحب خانہ اس کا تذکره کیا كماس مجدكا مولوى بوامحنتى ب، ايك سال يس نو افراد غيرمقلد بنا لئے ماحب خاند کہنے لگا کہ اس میں مولوی صاحب کی محنت کو کوئی دخل نہیں، بیسارے تین طلاق والے ہیں، کیونکہ اور کہیں سے تو فتوی ملتانہیں اسلئے بے جارے غیر مقلدین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ جوروایات میں گناہ کا لفظ آرہا ہے دہ ای پر دال ہے کہ وہ ایک مجلس کی موں۔چنانچددار قطنی میں حضرت ابن عراسے مرفوعار دایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو والت حیض میں طلاق دے دی تھی، حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کر رجوع کراؤ، پھراگر طلاق دیلی موتو ایسے طهر میں دیناجس میں جماع ند کیا ہو، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا كناه ب- وطلقوه هن لعدتهن كاحفرت بإك مطلعة في يمي مطلب بيان فرمايا-حضرت ابن عمر ف يوچما حضرت بيتويس في ايك طلاق دي تھي، آ ب الله في حكم فرمايا كدرجوع كراو، اكريس تين طلاق دے ديتا تو چر؟ آپ الله في فرمايا تحمي كناه بهي موتا اور تیری بوی تھ سے جدا ہو جاتی ،غیر مقلدین ایک مجلس کا لفظ ما تکتے ہیں ، میں نے عرض كرديا كرجن روايات مل كناه كالفظ موجود بوه ايك مجلس يا ايك كلم ي تين طلاق دینے پرمحمول ہیں کیونکہ آگناہ صرف وہی طلاق ہے جواکیے مجلس میں تین دی جا تیں یا ایک کلمے سے تین دی جا تیں۔

### دوسرى دليل:

معنف عبدالرزاق اورمصنف ابن الي شيبه مل سوله صحابه كرام اوركى تابعين سے مروی ہے کہ ان سے سوال کیا عمیا غیر مدخول بہا کے بارے میں جس کو تین طلاقیں دی محتی جی تواس بر بھی یمی فرمایا وہ کنھارے، اس کی بدی اس سے جدا ہوگی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب يغير بدخول بها إس كوايك مجل من بين بلدایک کلمة سے تین طلاقیں برتی ہیں، اس کا ستادا بی جگدا بت بے کوئلد طلاق کے لتے تکاح یاعدت کا ہونا شرط ہے، جب غیر مدخول بہا کو یوں کہا گیا کہ بچے طلاق، طلاق، طلاق تو صرف پیلی طلاق سے وہ بائند ہوگئ، باتی دوانو ہوئیں اس لئے کدایک طلاق کے بعدوه محل طلاق عى ندرى كيونكدند نكاح رباء ندعدت رعى كيونكد غير مدخول بهاكى عدت نہیں ہوتی، اس لئے اس کوتین طلاق پڑنے کی ایک صورت ہے کہ وہ انھی دی جا کیں، یوں کہا جائے بچنے تین طلاق، دیکھیں ان روایات میں ایک مجلس کا لفظنیں ہے، جب غیر مرخول بها كوايك كلمه كے سواتين طلاقيں ہوئكي نہيں، كيونكه اگرايك مجلس ميں الگ الگ تين طلاقیں دی جائیں تو اس کوایک عی برتی ہے۔اس لئے جن روایات میں گناہ کا لفظ ہان ے ایک مجلس بی مراد ہے کوئک تمام محاب نے یکی فتو کی دیا اور ساتھ فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجا غيره يرحابك ايك محالي في كان كفت كالكاربيس كيا-

## ايك لا كه انعام:

آگر کسی صحافی کا انکار بھی سیحے سند ہے دکھا دیں تو ہم فی حدیث ایک لا کھ روپ انعام دیں گے۔ کسی تابعی نے ان کے فتوٹی کا انکار کیا ہو، سیح سند ہے تابت کر دیں تو ہم ایک لا کھ روپے انعام دیں گے، ای طرح تیج تابعی نے فتوٹی دیا کسی دوسرے تیج تابعی نے اس کا انکارنیس کیا۔ صحابہ کرام بیآیت فرکورہ طاوت کررہے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پاک حضرت پاکستان کے ساتھ استعاب والحکمة. استعاد الکتاب والحکمة استعاد اللہ کا فتوی :

حضرت ابن مسعود جنہوں نے نی سیالی سے قرآن پڑھاہو وہ اس آیت فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ کوگناہ والی طلاق اور غیر مدخول بہا پر فث کر رہے ہیں، غیر مقلد کہتا ہے ہم نے عبداللہ بن مسعود کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہمارا عبداللہ بہاولیوری کہتا ہے کہ بیاس میں شامل نہیں۔

#### ابن عياس كافتوى:

اس طرح حضرت ابن عباس سے بھی غیر مدخول بہا اور تین طلاق والی عورت کا مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت نے یہی آیت تلاوت کر کے بتلایا کداب بیعورت اس کے نکاح میں نہیں آسکتی تا آ نکہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ابن عباس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہما را عبداللہ بہاولیوری کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ، تو ہم عبداللہ بن عباس کی بات کیے مان لیں؟

حضرت عبداللدين مغفل كافتوى:

حفرت عبدالله بن مغفل کا فتوی بھی یہی ہے کہ تین تین بی ہوتی ہیں، کسی ایک صحابی کا اور کسی ایک تابعی کا اس پر انکارنیس۔ ائمدار بعد میں سے کسی ایک امام نے اس کا انکارنیس کیا۔

غيرمقلدين منكرا جماع بين

كلام الله كي تشريح ني الله على مورى ب، صحاب سے بورى ب، اجماع

امت سے ہوری ہے لیکن غیرمقلدین تشریح رسول کے بھی مکر ہیں، تشریح صحابہ کے بھی مکر ہیں اور اجماع اُمت کے بھی مکر ہیں اور غیر مقلدین کے پاس سوائے ضد کے اور کی خوابیں، وہ صرف فیشن اور رواج کو دیکھتے ہیں۔ میرے عمر کے اس مجمع میں اور بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے بھی میں تین طلاقوں کے واقعات بہت کم پیش آتے ہے، کیونکہ لوگ ورتے ہے کہ پھر فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح ذو جا غیرہ پڑل کرنا پڑے گا، جب سے ان بد فد ہبوں نے کھلی چھٹی وے دی ہے اس کے بعد تین طلاق کے اس قدر واقعات پیش آئے جس کا کوئی حساب ہی نہیں، کیونکہ خوف جاتا رہا، لوگ ان کے فتوکل کی وجہ سے حرام میں جتلا ہور ہے ہیں اور یہ خوش ہور ہے ہیں کہ غیر مقلدین کی جماعت میں اضافہ ہورہا ہے۔

## غيرمقلدے مكالمة

میں نے ایک غیرمقلد سے گفتگوی کہ صحابہ کرام آیت پڑھ کرسنارہے ہیں فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ لیکن تم اس کے فلاف فتو کی دیتے جاتے ہو۔ غیرمقلد کہنے لگا گرہم فتو کی نہ بھی دیں تب بھی وہ اکتھے ہوجاتے ہیں، اس طرح فتو کی دینے سے بھے ہمارا (دو چارسو) بن جاتا ہے اور بھی ان کا بن جاتا ہے۔ میں نے کہا ان کا کیا بن جاتا ہے۔ میں نے کہا ان کا کیا بن جاتا ہے؟ آپ نے تو ان کا سب بھی ضائع کر دیا کیونکہ اگر آپ فتو کی نہ دیتے وہ بھی رہتے تو کم از کم یہ بھی کہ ہم گناہ کررہے ہیں تو حرام کو گناہ بھی کرکرنا گناہ بی ہیکن حریب ہیں تو حرام کو گناہ بھی کرکرنا گناہ بی ہیکن میں مہار نے فتو کی سے وہ گناہ کو طلال اور جائز بھی کرکرتے ہیں تو حرام کو طلال بھینا یہ فر ہے، ہم کہتے ہیں کہتم نے بندہ کو کفراکے قریب بہنچا دیتا ہے۔ تم کہتے ہواس کا نکاح باتی ہے، ہم کہتے ہیں کہتم نے اس کا ایمان بھی نہ نکتے دیا، نکائی تو آئی جگہ رہا۔

### ایک مناظره:

ایک چک میں ایک دفعہ مناظرہ تھا، پہلے چینے دے دیا غیر مقلدوں نے، اب جان بچانے کی کوشش کریں، ہم نے کہا اگر مناظرہ نہیں کرنا تو آپ نے چینے دیا تھا تحریراً کھودیں کہ ہم اپنا چینے واپس لیتے ہیں۔ اب نہ تحریا کھیں اور نہ مناظرہ کریں، آخر ہم دو چار پائیاں لے کران کی مجد کے سامنے چلے گئے۔ ایک پر پپیکر لگا دیا، دو سری پر میں نے چار پائیاں لے کران کی مجد کے سامنے چلے گئے۔ ایک پر پپیکر لگا دیا، دو سری پر میں نے کھڑے ہو کہ ان اوگوں نے یہودیت کا نہ بہ اپنایا ہے کہ ہزار طلاقیں دے کر بھی ہوی کورکھ سکتے ہو۔ اسلام کہ بتا ہے تین طلاق کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ میں نے سوال کیا کہ ہمیں اسلام کی بات ماتی چاہئے یا یہودیت کی جب میں نے بیان شروع کیا تو قاصد آیا کہ ہمیں اسلام کی بات ماتی چاہئے یا یہودیت کی جب میں نے بیان شروع کیا تو قاصد آیا کہ ہمیں انہا کے دیا ہمیں آرہے ہیں، نئی پر شور چا ئیں کہ جب میں نے بیان شروع کیا تو قاصد آیا کہ ہمیں ایک طلاق دیناسنت ہے۔ ایک طهر میں ایک ایک کو کر بھی دونا کے سنت پڑیل ہوجائے۔

## غيرمقلدين كادهوكه:

غیرمقلدین عوام کودهوکه دیتے ہیں کہ فقہ فقی میں لکھا ہے کہ تین طلاقیں اکھی ا دینا گناہ ہے، جب گناہ ہے تو واقع کیے ہوں گی؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ چیف میں طلاق دینا بھی گناہ ہے، ساری امت کا اس پر انفاق ہے، صرف ابن ہمیہ نے اس کا انکار کیا تھا، اس مسئلہ میں غیر مقلدوں میں بھی اختلاف ہے کچھابن تیمیہ کے مقلد ہیں اور پچھ دیگرائمہ کے مقلد ہیں۔

### ایک مسئله:

ایک غیرمقلد نے سعود یہ سے اپی بیوی کوتحریر اطلاق روانہ کی جب وہ یہاں پیچی

تو یوی حالت چین میں تھی، ان کا اختلاف ہو گیا۔ مرد کہتا ہے جب میں نے لکھی تھی اس وقت تو حالت چین میں نہیں تھی، اس لئے طلاق واقع ہوگئ، جب لکھی گئی اس وقت کا اعتبار ہے، یوی کہتی ہے واقع نہیں ہوئی کیونکہ جب موصول ہوئی ہے اس وقت کا اعتبار ہے، میں نے کہا اب صریح حدیث لاؤ کہ کیا کرنا ہے کیونکہ فقہ میں تو حل موجود ہے، آپ حدیث سے مسلک کا حل تحریر کریں۔

### حالت حيض ميس طلاق:

اگرکوئی حالت بیش بیل طلاق دینا حرام ہے، کین طلاق دینا حرام ہے، کین طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس طہر میں بھی طلاق دینا حرام ہے، جس میں ایک مرتبہ جماع ہو چکا ہو۔ وجہ یک ہے کہ اس سے عدت میں گریز ہوگئ، ای طرح بیش میں طلاق دی تو سوال ہوگا کہ یہ بیش عدت میں شار ہوگا یا نہیں؟ عورتوں کو تو پر بیٹانی ومصیبت میں ڈالٹا ہے، اس لئے اللہ کا تھم ہو طلقو ہن لعد تھن کیکن اگر کی نے اس طہر میں طلاق دے ہو، اس لئے اللہ کا تھم ہو وطلقو ہن لعد تھن کیکن اگر کی نے اس طہر میں طلاق دے دی جس میں جماع کر چکا ہے تو پوری اُمت کا اتفاق ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔ ای طرح تین طلاق اُسٹی دینا غیر شری طریقہ ہو، دینے والا گنبگار ہوگا لیکن طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ ای طرح تین طلاق اُسٹی دینا غیر شری طریقہ ہو کہ ہم نے قرآ ان چیش کیا کہ تین طلاق کے بعد جائیں گی۔ اب ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ہم نے قرآ ان چیش کیا کہ تین طلاق کے بعد فائل نہیں ہوسکتا، اب یہ قرآن چیش کریں کہ اگر تین اکٹی ایک جلس میں دی جائیں تو وہ تین نہیں لیکن اس مسئلہ میں قرآن بان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا۔

غیرمقلدقرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں و من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه کر جوحدود اللہ سے آئے لکا تجاوز کیا اس نے اپنے اوپرظم کیا۔ کہتے ہیں حدیثی کدایک طبر میں ایک طلاق دے جب اس نے ایک بی دفعہ تین دے دیں تو

صد تجاوز کر گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بین ایک بی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی رہی تو اپنے نفس پر
اس نے کیاظلم کیا، پھی بھلم نہ ہوا،ظلم ایک بی صورت میں بنتا ہے کہ اس کی ہوئی جدا ہو
گئی، اب واقعی اس نے اپنے او پرظلم کیا، اس لئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر تو خدا
ہے ڈرتا تو تیرے لئے کوئی راستہ لکل آتا، کیکن تو خدا ہے ہیں ڈرااب بھیے گناہ بھی ہوا
اور تیری ہوئی تھے ہے جدا ہوگئی، اب تیرے لئے کوئی داستہ نہیں ہے۔

غيرمقلدين كاغلط قياس:

غیرمقلدین کہتے ہیں تین طلاقیں اکھی دینے کا طریقہ تلط ہے اس لئے غلط طریقہ سے طلاق نہیں ہوتی، یہ قیاس غلط ہے کیونکہ ائمہ جمہتدین نے جوضیح قیاس کر کے مسئلہ بتلا ہے یا مسائل بتلاتے ہیں اس کو یہ نہیں مانتے۔ یہ قیاس انہوں نے رافضیوں (شیعوں) سے چوری کیا ہے، کیونکہ رافضیوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقہ سے دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، انہوں نے قیاس کیا نماز پر کہ جس طرح غلط طریقہ سے کوئی نماز شروع کر ہے تو وہ شروع نہیں ہوتی۔

#### امام طحاوی کا جواب:

امام طحاویؒ نے شرح معانی الا ثاریس اس قیاس کی دھیاں اڑا دیں، فرمایا یہ قیاس بی فلط ہے، کیونکداس سے نکاح ختم ہونے پر قیاس بی غلط ہے، کیونکداس سے نکاح ختم ہور ہا ہے اس لئے اس کونماز کے ختم ہونے پر قیاس کرو، نہ کہ شروع ہونے پر، اب نماز میں داخل ہونے کا ایک بی طریقہ ہے کہ سنت طریقہ پرداخل ہو، تو نماز شروع ہوگی ور نہیں ہوگی، لیکن نماز سے نکل جانے کا سجے طریقہ سے کہ السلام علیکم ورحمہ الله اگر یہ کہ کرنکل گیا تو نماز سے نکل بھی گیا اور گناہ بھی نہیں ہوا، لیکن اگروہ اٹھ کر بھاگ گیا یا کلام کر لی، یا کھا بی لیا یا کوئی ایسا کام کرلیا جونماز کے منافی ہے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ بینماز سے نکل گیا لیکن ساتھ بی ساتھ بی گنہگار بھی ہوا۔

### نمازے نکلنے کے دوطریقے:

جس طرح نماز سے نکلنے کے دوطریقے ہیں ایک صح السلام علیم کہ کر اور دوسرا غلط یعنی خلاف نماز کوئی فعل کر ہے ، تو نماز سے بندہ دوٹوں طریقوں سے نکل جاتا ہے ، پہلی صورت میں گنہگار نہوگا۔ ای طرح نکاح سے نکلنے صورت میں گنہگار نہوگا۔ ای طرح نکاح سے نکلنے کے بھی دوطریقے ہیں۔ ایک صحح ، وہ یہ کہ ایک طہر میں ایک طلاق بھی واقع ہو جائے گی ، دوسرا غلط طریقہ مثلاً تین ایک کلمہ سے۔ تین ایک مجل میں یا حالت چین میں۔ اس طرح دوسرا غلط طریقہ مثلاً تین ایک کلمہ سے۔ تین ایک مجل میں یا حالت چین میں۔ اس طرح کا تیاس ان کو اچھا نہیں گلا، امام شافی گا تیاس ان کو اچھا نہیں لگا، امام شافی گا تیاس ان کو اچھا نہیں لگا، امام احمد بن ضبل کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگا، امام شافی شیعوں کا قیاس ان کو اچھا گلا ہے۔ لیکن بھی بھی بینہیں بتلا کیں گلا، امام طاوی نے دھیاں بھیر دی تھیں ، آئ تک بڑے درافضی اور چھوٹے رافضی صدی میں امام طحاوی نے دھیاں بھیر دی تھیں ، آئ تک بڑے درافضی اور چھوٹے رافضی ادر چھوٹے رافضی ادر چھوٹے رافضی ادر چھوٹے رافضی ادر چھوٹے رافضی ایر بینے مقلد ) مل کرامام طحاوی کا جواب نہیں دے سکے۔

# قرآن اہل سنت کے موافق ہے:

مسئلہ طلاق مثلہ میں قرآن اہل سنت کے موافق ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں اختلاف صرف حفیوں اور غیر مقلدوں کانہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت اور غیر مقلد کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے (اہل سنت میں حفی، مالکی، شافعی، حنبی سب شامل ہیں) یہ بخاری شریف مترجم جلد اسفی او کے ہے (اس بخاری کا یہ دن رات نام لیتے ہیں) اس پر یہ باب ہے باب من اجاز طلاق الشلث تین طلاقوں کے جواز کا بیان، امام بخاری چونکہ امام شافعی کے مقلد ہیں، امام شافعی کے زد کیہ تین طلاق اکشی دیے

ہے گناہ بھی نہیں ہوتا اور تین کی تین واقع ہو جاتی ہیں۔ ص

صحیح بخاری کی پہلی حدیث:

امام بخاري سب سے يملك كويمر بن عجلائل كى حديث لاس بي جس مي ان کے لعان کا ذکر ہے۔ حضرت عویم عجلان " نے بھی قتمیں اٹھالیں اوران کی بیوی نے بھی فتمیں اٹھالیں۔ (توان کوعمہ آیا کہ میری ہوی نے میرے مقابلہ میں قتمیں اٹھالیں) انہوں نے فورا تین طلاقیں دے دیں (کیا ایک مجلس نہیں ہے) کیونکہ روایت میں وضاحت ب فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله عليه المى حضور علية في ان ک قتمیں سن کرکوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ انہوں نے حضور مالکہ کے فیصلہ سے بہلے تین طلاقیں دے دیں، کونکہ انہیں خوف ہوا کہ ہیں حضور علیہ قسموں کے بعد ملح کی کوشش نہ فرمائیں، اور یہ بات سارے صحابہ کرام جانتے تھے کہ تین طلاق کے بعد نہ اللہ تعالی سلح كرواتي بن اورندهنور علية صلح كرواتي بن اورنه محابه كرام صلح كرواتي بن اورندائمه جمتدین ملح کرواتے ہیں (بیملے پہلے یہودیوں نے شروع کروائی پھر رافضیوں یعنی شیعوں نے پر غیرمقلدین نے ان سب کا تاناباتا ایک بی ہے ) صلح سے بیخے کی ایک بی شکل محاب کرام کے ذہن میں تھی کدایک دفعہ تین طلاقیں دے دو پھر حضور علی اس کے ایک کروائیں سے۔ بخاری کی دوسری حدیث:

امام بخاری دوسری مدیث رفاعة القرطی کی لائے بیں کدان کی روایت میں تین فتم کے الفاظ بیں ، اس جگہ فبت طلاقی ہے بخاری جلد اصفی ۸۹۹ پر فطلقها اخو فلث تطلیقات کہیں طلقها ثلاثا ہے ، اس پر عجیب بات علاء نے لکھی ہے کہ تین طلاقیں جس طرح بھی ہوجا کیں خواہ لفظ بت سے ہوجائے یاطلقها ثلاثا سے ہوجائے یا

احر ثلث تطلیقات سے موجائے وہ تین پر بی موں گی،اس صدیث کے جتنے محی الفاظ میں ان میں سے جولفظ بھی ہے تو وہ تین پر ہی دلالت کرتا ہے۔ای لئے امام بخاری اس حدیث کوتین طلاق والے باب میں لائے ہیں،حضرت رفاعة کی بوی حضور علق کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے کہ حضرت میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دی تھیں چر میں نے حضرت عبدالرحن بن زبیر سے نکاح کیا (وہ نامرد ہے اس کے پاس کچھنیں، بس اس طرح کی ایک چیز ہے جیسے کیڑے کا (ال ) یا (یلا) ہوتا ہے، اگروہ مجھے طلاق دے مجر میں پہلے خاوند سے زکاح کرلوں ہوسکتا ہے یانہیں؟ الله كة خرى نى رحمة للعالمين تعاحت برشفق تع (عورت اليي بات انتهائي بريشاني مي كہتى ہے) عورت اپنى پريشانى بيان كررى ہے، اگر حضرت ياك علي كا كے خيال مي تين طلاق سے رجوع کی کوئی صورت بھی ہوتی تو حضرت اس سے تفصیل یو چھتے ، تا کہ اس عورت کی پریشانی ختم ہو جائے ، اس سے معلوم ہوا کہ تین طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت حفرت یاک علقہ کے ذہن میں نہیں تھی ورند حفرت یاک اللہ اس عورت سے ضرور پوچھتے کہ اگر تیرے خاوند نے تین طلاقیں اس طرح دی ہیں پھرتو ایک ہی ہے اگر اس طرح دی ہیں چرکوئی صورت نہیں، حضرت پاک کے ذہن میں اور صحاب کرام کے ذہن میں تین طلاق کی کوئی الی صورت نہیں تھی جس کے بعد عورت کو واپس کیا جا سکے، بخاری شریف کی تمام روایات ان کے خلاف ہیں، ایک روایت بھی بخاری کی وہ قیامت تك اين حق يل پيش نيس كرسكة ، مل نيد "جليات صفرر" من محمدوال دي بين ان میں ایک سوال بیجی ہے کہ بخاری سے بیائے حق میں ایک حدیث ٹکال دیں ہم دس لا کھ فی حدیث انعام دیں کے

یہ بازومیرے آزمائے ہوئے ہیں

نەخبرا مےگانەتكواران سے

مسلم شریف میں ہمی یمی روایت ہے، ویر عجلانی والی حضرت عائشہ والی محی ے،ایک روایت وہاں اور ہے،حضرت ابن عرف کے حالت جیش میں طلاق دیے کی، آخر میں حضرت عرف کا ارشاد مسلم شریف میں ہے، کسی نے بوجھا حضرت حیض میں تین طلاقیں دی ہیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت عرف فرمایا اب یجینیں ہوسکتا ، گناہ یعی ہوگا اور بیوی تیری جدا ہوگئ، اس آ دی نے کہا، عبداللہ بن عرفے چیش میں طلاق دی تقی حضرت پاک على فرمايا تفارجوع كراو، فرمايا انبول في ايك دى تقى تم في تين دى يين اس كئة ان کوچی تعالیکن تخیے حق نہیں۔

# غیرمقلدین کی بردی دلیل:

غیرمقلدین مسلم جلداصفی کے کام حفرت ابن عباس سے دوایت پیش کرتے ہیں كدطلاق حضور والتنفي كزمانديس حفرت الوبكرك زمانديس حفرت عركى ابتدائي خلافت ا كدوسالول بيس تين طلاقي ايك بوتى تعيى \_ پرحضرت عرف فرمايالوكول في اس كام بيل جلدبازی شروع کردی ہے جس میں ان کے لئے ڈھیل تھی ،اب یہی جلد بازی ان پر نافذ کردو۔ مسلم كافو توستييث صفحه:

ملتان مين ايك مرتبه مين اسي مسئله طلاق ثلاثه بر تفتَّكُوكرر ما تعا، دوران تقرير غير مقلدین نے مسلم شریف کا یمی صفح فوٹو شیٹ کروا کرتشیم کرنا شروع کردیا، مجھ تک بھی پہنچ محے۔ان کا کام ہے کہ ایسا کام کر کے پھر شور کرتے ہیں، ہم نے فوٹو سٹیٹ تقسیم کیا تھاکسی نے جوابنیں دیا۔ میری عادت ہے کہ می تقریر میں جواب مخضر دیا کرتا ہوں، میں نے کہا غیرمقلد کہتے ہیں کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں تو تین ہوتی ہیں اگر ایک

مجلس میں تین دی جا کیں تو پھر ایک ہوتی ہے، لوگوں نے کہا بالکل ای طرح کہتے ہیں، میں نے کہامسلم شریف جوسنی فوٹوسٹیٹ تقلیم کر رہے ہیں اس میں ایک مجلس کا لفظ وکھائیں ایک لاکوروپے انعام ،اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ بی نہیں ہے،اب بماک کے۔اس روایت کا جواب یہ ہے(۱) کہ اس میں ایک مجلس کا لفظ بی نہیں (۲) یہ روایت مدیث کی کوئی متم بی نہیں کو تکدند بيةول رسول ہے اور ندية على رسول ہے اور نديد تقريرسول بكرآب كسائے يہ بات پش آئى موادرآ ب الله اس بر فاموش رہے ہوں، صرف حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، لیکن بداس کو لئے لئے چرتے ہیں۔

أيك غيرمقلد كاسوال:

مں درسگاہ میں تھا ، ایک غیرمقلد دو ہمراہوں کے ساتھ سلم مترجم ہاتھ میں لئے آگیا، چرو پر فصد کے آثار کہنے لگا تو کہتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کے بعد طاله ہے؟ میں نے کہا میں نے تو آپ سے نہیں کہا، کن کو کہتا ہے، میں نے کہا حفیوں کو، كن كا: يملم ك خلاف ب، من ف كها تو يورامسلمان ب يا أدها؟ كيف لكا يورا، من في مسلم كاصفحه الما كالا كه معرت جاير فرمات بي كه بم منوسل كالله ي دمانه من مندكيا كرتے تھے، پر ابوبر كے زمانديں، پر عرائے ابتدائى زمانديں پر عرائے اس منع كر دیا۔ یس نے کہا تو پورامسلمان بن، دور نوت کے٣٣ سال،عبد ابو کر کے٢ سال،عبد فاروق " كنا سال، يديا سال مو كاتو طالدند كروا بكدتو ١٤٤ سال اس كومتعد كے لئے چھوڑ دے، ستائیں سال متعہ کرواتی رہے چر لے آنا، چر دیکھیں کے تاکہ دولوں روانتوں برعمل ہوجائے اور کے رافضی بن جائیں، میں نے حدیث دکھائی اور کہا آپ کے لئے بیہ، ویسے غیرمقلدین کی کتاب مدیۃ المهدی میں لکھا ہے کہ متعد پرانکار جائز

نہیں ہای میں ایک جگر کھا ہے کہ متعد اہل مکہ کافعل ہے۔

غیرمقلدین حضرت ابن عباس کی روایت کا جومقصد بیان کرتے ہیں اس کا خلاصديد بنما ي كرحنون الله كان من تين طلاق ايك بوتي تقى، يوى طال ربي تقى، حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی، بیوی حلال رہتی تھی۔حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی، بیوی حلال رہتی تھی، پھر حضرت عرشے اس حلال كوحرام كرديا، قرآن بتلار باب كه خدا كے حلال كوحرام كرنايد يبود يوں كا حبار اور ربان کا طریقہ ہے، خلیفہ برق خلیفہ راشد حلال کوحرام کس طرح کرسکتا ہے اور حرام کو وال كس طرح كرسكا ہے، اگر انہوں نے لینی حضرت عرف نے خدا كے ملال كوحرام كرديا مجران کوخلیفه راشد کس طرح مانا جائے گا، تجلیات میں اس مسئلہ بر میں نے جوسوالات لکھے ہیں، ایک سوال بہے آپ کے خیال میں حضرت عرانے خدا کے طال کو حرام کردیا، کیا باقی صحابہ کرام پھر خدا اور اس کے رسول مالیہ کے ساتھ رہے یا حضرت عمر کے ساتھ رے؟ دورعمانی میں صحابہ کس کے ساتھ رہے؟ حضرت عمال کس کے ساتھ تھے؟ رسول التوالية كرساته يا حفرت عراك ساته؟ دورعلى من صحابيس كرساته رب؟ بعد من تمام صحابہ کرام قول رسول اللہ اللہ يونوي ديتے رہے يا فيصله عر بر؟ ائتمه اربعد نے كس كا ساتھ دیا حضور اللہ کا کیا حضرت عمر کا؟ پر حضرت عمر کے اس قول کا کیا مطلب کہ لوگوں نے جلدی کی تو ان کی جلدی ان پر نافذ کر دی گئی، وہ جلدی کیا تھی؟ خود حضرت ابن عباس ا ے مروی ہے کہ اگر غیر مدخول بہا کو یوں کہا جائے تجھے طلاق طلاق طلاق تو ایک پڑتی ہے بغیرطالد کے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، یہی طریقداس مسلد میں آج تک آ رہا ہے لیکن جب کشرت فتوحات ہوئیں کشرت سے لوگ مسلمان ہوئے وہ لوگ دین سے پوری طرح واتف نبیں تھے، کثرت نکاح اور باندیوں سے نکاح کاسلسلہ چلاتو وہ رحمتی سے قبل

ایسی تین طلاقیں دے دیتے تھے اور یوں کہنے گئے کہ تجھے تین طلاق، اور آج تک اس مسئلہ میں بہی فقی آ رہا ہے کہ اگر کوئی مدخول بہا کو اکشمی تین طلاقیں دے گا تو وہ حرام ہو جائے گی بیتی وہ جلدی، ابتدائی زمانہ میں لوگ غیر مدخول بہا کو طلاق، طلاق، طلاق، طلاق کہ کر طلاق دیتے تھے تو ایک پڑتی تھی دوبارہ نکاح کا موقع ہوتا تھا، پھر لوگوں نے جلد بازی کی کہ غیر مدخول بہا کو اکشمی ایک کلمہ سے تین طلاق دینے گئے اس طرح کہ تھے تین طلاق، فتور موقع الله تا کہ خور مدخول بہا کو اکشمی ایک کلمہ سے تین طلاق دینے گئے اس طرح کہ تھے تین طلاق، فتور موقع الله تا دامش نہ ہوتے اور بینہ فرماتے کہ تم کتاب اللہ سے استہزاء کرتے ہو) اس طرح غیر مدخول بہا کو طلاق دینے کے فرماتے کہ تم کتاب اللہ سے استہزاء کرتے ہو) اس طرح غیر مدخول بہا کو طلاق دینے کے بعد سوچ و بچار کا کوئی موقع نہیں ماتا، اس کو حضرت عرافے جا دیان کے الفاظ سے بیان کیا ہو کہ کا جا کہ اس وضاحت سے خلفاء داشدین پر اور صحابہ نے تھم شری بدل ڈالا۔

یہ کہنے گا تجا کش ہوگی کہ حضرت عرافے اور صحابہ نے تھم شری بدل ڈالا۔

ایک احمق کی بات:

میں نے ایک غیر مقلد کو ابوداؤد ہے، بیبی ہے، ابن الی شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، جب یہ دکھایا کہ یہ غیر مدخول بہا کے لئے ہے تو کہنے لگا یہ صرف چار کتابوں میں ہے مسلم شریف میں تو نہیں ہے، میں نے کہا آپ تو کہتے ایک مجلس کے لئے ہے تو جمع کا کا لفظ صرف مصنف عبدالرزاق میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے وہاں صرف عبدالرزاق کا حوالہ پیش کرتے ہو، یہاں دل نہیں چاہتا تو چار کتابوں کے میکرہو گئے ہو، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔

غيرمقلدين منكر حديث بين

غیرمقلدین اصل میں مکر حدیث ہیں، ان کوعادت ہے انکار حدیث کی، اب تر فدی ادر ابوداؤد کو دیکھیں دونوں محدث طلاق بنة کے باب میں حضرت رکانة کی حدیث لا عین که حضرت رکانٹ نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، ایسالفظ بولاجس میں نیت ایک
کی بھی ہوسکتی تھی، تین کی بھی ہوسکتی تھی، نیت تو دل میں ہوتی ہے، زبان پرنہیں ہوتی،
حضرت پاک ماللہ نے نیو چھاو ما اردت بذلک ؟ تیری نیت کیا تھی؟ تیراارادہ کیا تھا؟
فرمایاواللہ ما اردت الا واحدہ فدا کی تم میراارادہ ایک کا تھا، حضور اللہ نے دوبارہ منہ میں اس نے پھر کہا فدا کی تم میراسرف ایک کا ادادہ تھا۔ غور فرما کی ، ایسالفظ بولاجس کی دل میں تین کی نیت ہوسکتی تھی، زبان پرتین کا لفظ نیس آیا، صرف دل میں نیت ہوسکتی تھی (کی نیس) اگر صرف دل میں نیت کر لیت تو پھر بھی تین واقع ہوجا تیں۔ یہ تین کا لفظ نہ زبان پرآیا اور نہ کا غذ پر کھما، صرف دل میں نیت کر لیت تو پھر بھی تین واقع ہوجا تیں۔ یہ تین کا لفظ نہ زبان پرآیا اور نہ کاغذ پر کھما، صرف دل میں نیت پر بھی اثر کر دہا ہے یعنی تین طلاقوں کو واقع کر رہا ہے بعنی تین طلاقوں کو واقع کر رہا ہے جب زبان پرآئے گا پھر کیوں نہیں اثر کرے گا، پھر تین کیوں واقع نہیں ہوں گی۔ یہ رہا ہے دیا جب زبان پرآئے گا پھر کیوں نہیں اثر کرے گا، پھر تین کیوں واقع نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے۔

ابن ماجہ میں مستقل باب ہے، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، اس میں فاطمہ نامی ایک عورت کا واقعہ ہے، ابن ماجہ میں توالفاظ ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دیں، ابن افی شیبہ میں اخر مگ تطلیقات ہیں، بعض کا بوں میں ہے کہ القاظ ہیں، بعض میں طلعب طلاقا کے الفاظ ہیں، ان پر میں نے بیان کر دیا ہے کہ علاء ان القاظ کو اس کے نقل کر دیتے ہیں کہ امت میں ان الفاظ کے مطلب میں بھی کوئی فرق ہوا بی نہیں، اس کے اس پر بھی جھڑ انہیں ہوا کہ یہ لفظ صححے ہے یا وہ لفظ سے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاقا محلاق کم ایا طلاق طلاق کہ یہ لفظ سے کہ طلاقا میں نیت تین کی ہوسکتی ہوسکتی ہے، اور نیت کر لی جائے تو تین بی واقع ہوتی ہیں، محد ثین اس کوفل کرتے آ رہے ہوسکتی ہے، اور نیت کر لی جائے تو تین بی واقع ہوتی ہیں، محد ثین اس کوفل کرتے آ رہے

ہیں، فقہاءاس کو لکھتے آ رہے ہیں کدامت کا اس پراتفاق ہے کہ تین طلاقیں جس طرح بھی دی جا کیں، فقہاءاس کو لکھتے آ رہے ہیں کدامت کا اس پراتفاق ہے کہ تیں، اس لئے کتب میں جتنے بھی الفاظ مردی ہیں ہمارے خلاف ان میں سے کوئی نہیں، اگر سارے الفاظ بھی تھے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہے کہ تین جس طرح بھی دی جا کیں وہ تین ہی ہوں گی۔

اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں،سنن کبری بیمق جلدے پر ہے کہ حفرت حسن جوحفرت على كصاحراو بي جبان كے ہاتھ يربيت خلافت موكى، بیعت کے بعد گر تشریف لائے ان کی ایک بیوی نے مبارک باد دی کدمبارک ہوآج آب اميرالمونين بن مح مورحفرت حسن كوخليف بنه كاس قدر خوشى نبيل تقى جس قدر والدی جدائی کاغم تھا،صدمداور پریشانی کے وقت اگر کوئی مبارک بادد ساتو نفسیاتی طور پر بنده كوغصه آجاتا ب،حضرت حسن كوغصه آيا، فرمايا تومير بوالدى وفات يرجم صبارك باوری ہے، مختبے تین طلاق، جب اس کی عدت بوری ہو گئی تو حضرت حسن نے ایک ا باندی کے ہاتھ کچھنفذرقم اور کپڑے وغیرہ روانہ کئے کہاس کودے آؤ، آج اس نے جلے جانا ہے۔بطورنشانی کھواس کے باس رہ جائے،باندی سامان لے کرمنی، تعوری دیر کے بعدوه سامان واپس لے كرآ مئى ،حضرت نے بوجھادہ جاچكى تقى؟ كہا كنہيں بلكہ جانے كى تاری کرری تھی، پوچھاآپ نے سامان دیانہیں؟ باندی نے کہامیں نے دے دیا تھااس نے واپس کردیا اور ساتھ ایک شعر بھی پڑھا، (اس کا ترجمہ) جب میرے محبوب نے مجھے ایے پاس رکھنا پندنہیں کیا تو میں بھی ان کی کوئی چیز اسے پاس رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں، جب بیشعر حطرت حسن نے ساتوان کی آگھوں میں آنسوآ مجے اور فرمایا اگر میں نے اپنے کانوں سے اپنے والد حفرت علی سے بیندسنا ہوتا کہ اگر کوئی تین طلاقیں اک

دفدد دے دے خواہ مہم ہی ہو دہ تین ہی ہو جاتی ہیں تو بل روک کراس سے نکاح کر لیتا، حضرت حسن کی آئموں سے آنسو جاری ہیں پریشان ہیں، (دور صحابہ ہے) لیکن ان کوکوئی فتو کائیس دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں ہارے پاس فتو کی ہے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، ان کوکوئی فتو کی دینے والانہیں تھا۔

#### أيك مغالطه:

وہ می مجمیں جال سے ان کومغالط بڑا ہے۔ بیتی جلد کاور دار طنی میں حضرت امام عمش سے روایت ہے، ووفر ماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بوڑ حاتھا، وہ ب مديث ساياكرتا تما كم حضور الله في في الله على على تين طلاقين دروه أيك بوا كرتى إام اعمش فرماتے بي جب بيات مل في بي خودال مخص كے باس كيا كة بديا مديث سارع بي؟ اس فوومديث حفرت على كواسط يجعيمى سادی، میں نے کہاجب تونے سے مدیث حضرت علی سے تی تھی کیا وہاں کوئی اور بھی موجود قا؟اس نے كماية محص يادنيس،اتى بات بكريس نے ويداس وائى كانى يس كھليا تھا، میں ابھی کابی لاتا ہوں، وہ کائی لے کرآیا تو کابی میں اس کاالث تکھا ہوا تھا کہ جس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں وہ تین بی مول گی، امام اعمش فرماتے میں میں نے اس سے کہا کائی میں کھی کھا ہے اور تو کچھ بیان کرتا ہے، اس نے کہا دراصل مجھے شیوں نے پیے دیے تھے کہ یوں حدیث سایا کر، یس بیس سال سے ای طرح سنا رہا ہوں، ب ای پر کچے ہو گئے کیونکہ اس نے پینے لے کر حدیث بنانا شروع کی تھی، یہ تی فیس لے کر فتوى دية بي حالاتكهاس بات كى و بين ترديدموجود بيكن بياسى ير يج جو مح

حضور علی کے زمانہ میں حضرت صدیق کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ

میں ایک بھی واقعہ یہ پیش نہیں کر سکتے کہ کس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں ، یا آیک کلمہ ے تین طلاقیں دی ہوں ،حضور اللہ نے یاصدیق اکبڑیا صحابہ کرام نے اس کوایک کہدیا ہو۔ منداحد کی روایت:

منداحد کی روایت جوحمرت رکانہ والی ہے اس میں ایک مجلس کے الفاظ میں حالاتکه صحاح سته والول نے ایک مجلس کے لفظ تعمیل کئے بلکدامحاب ستہ میں سے امام ابوداؤد نے اس کی تردید می کردی ہے اور جیب بات معی کہ جو کہتے ہیں حضرت دکانہ ک طلاق بت والي تمي، وه الل خاندين اورجو تمن طلاق كالفظ كبت بي وه الل خانهي بلك بابر ك لوك بين، فرمايا حفرت ركان في كيا الفاظ كيم ال كو كمر والي عن زياده جائة ا ہیں نہ کہ باہروالے عشل بھی بھی کہتی ہے کوئکہ طلاق گھر میں دی جاتی ہے، گھرسے باہر لوگوں کے سامنے میں دی جاتی ،اس طرف امام ابوداؤد نے اشارہ کیا ہے۔

## مناظره چک ممبر ۲۸:

يدلوك اس كوچيش كرتے ميں جب چك نمبر ١٨ ميل مناظره تعا، تو يروفيسر محد شریف سیالکوٹ سے آیا ہوا تھا،اس کومولوی ارشادالحق اثری نے یمی صدیث تکال کردی، وہ كتاب كرميرے ياس آيا كماس كاجواب دو،اس كاجواب دو، يس نے كما بھا كانيس، جواب س كرجانا، على في كما ال كاببلاراوى ابراجيم بن سعد بجوببت برا كويا تها، مديث سانے سے پہلے بیگانا ضرور کا تا تھا، اس کا قسم کھائی تھی کہ صدیث سنانے سے پہلے گانا ضرور و المراع كا، يه بات بارون الرشيد تك يمي بيني مي، انبول في بلوايا جب مدينيا قو امير المؤمنين باردن الرشيد نے كها حضو مالية كى كوئى مديث سناؤ؟ اس نے كها آب مجمع طبله، سارتی وغیره منکواوین کیونکه میں نے تم کھائی ہے کہ گانے کے بغیر حدیث نہیں سانی۔

اس راوی کا استادیعی مدیث کا دوسرا راوی محدین اسحاق ہے، امام مالک اس ك بارے يس فرات بي دجال من الدجاجلة ال محر بن اسحاق يراثرى في اينى كاب من بهت كولكوديا ب، ليكن من عرض كرول كد بهار ائمه الله في اس كا زمانه بایا ہے، حضرت امام اعظم نے بھی ،امام ابو یوسف نے بھی،امام محد نے بھی لیکن تیوں میں ے كى ايك نے اس سے احكام كى روايت نبيس لى ، امام ابو يوسف نے كماب الحراج ميں جغرافیداور تاریخ کی باتیس اس سے قل کی ہیں، بیامام مالک کے زماند کا مخص ہے، پورے موطاامام مالک میں اس کی ایک بھی روایت موجود نبیں ہے، لیکن اتی بات سب مانے ہیں کہ جب اس کی روایت تقدراو یول کے خلاف ہوتو جت نیس ہوتی، اور یہال جو سے روایت حفرت رکانہ کے گھروالے بیان کررہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے، محمد بن اسحاق کے بارے میں قول فیمل یہ ہے اور علامہ ذہبی نے بھی کی لکھا ہے کہ جہاں بیمنفرو ہو وہاں اس کی بات جست فیل ، یہال بیمنفرد ہے۔اس روایت کا تیسراراوی داؤدین حمین ہے جوخار جی تھا،حصرت علی کومسلمان نہیں سجمتا تھا،مکر احادیث نقل کرتا تھا،علامہ دہی نے میزان الاعتدال میں بیطریقداختیار کیا ہے کہ جو خص جموثی یا منکرا حادیث بیان کرتا ہے،اس کی کوئی شکوئی چھوٹی صدیث جوزیادہ مشہور ہوبطور مثال میزان میں میان کردیتے ہیں، علامہ ذہی کھے ہیں کہ داؤد بن حمین عن عرمہ عن ابن عباس کے طریق سے جموثی حدیثیں بیان کرتا تھا، اور مثال میں یمی حدیث کھی ہے (منداحدوالی) جو غیر مقلد پیش كرتے بين، داؤد بن هين پراسلامي حومت في كاكم ديا تھا، يوچيپ كرمراب، ايكى طرح امام فائب ان كواجھ لكتے بير - (يسندكا حال ب)

اب متن کو دیکھیں ہمارا طریقہ ہے کہ ہم احادیث کا ایبا ترجمہ کرتے ہیں۔ تاکہ ان میں کراؤ پیدا نہ ہو، غیر مقلدین کا طریقہ ہے کہ حدیثوں میں کراؤ پیدا کریں مے، ایک حدیث کا مطلب ایبالیں مے جو دس کے خلاف ہو، پھراس غلط مطلب پر ڈٹ جائیں مے، باقی دس کوضعیف کہنا شروع کر دیں ہے۔

#### ایک اہم بات:

ایک بات مجمیں،ایک یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے بچے تین طلاق، برتین کا مندسه واضح باس كامعني قطعا الكنبيل موتاء تين كامعني دونبيل موسكنا، دوسراطريقديد ہے کہ اس طرح کہا جائے طلاق، طلاق، طلاق، اس میں دونیتیں ہو عتی ہیں، تا کید کی نیت مجی ہوسکتی ہے، اور ہرمرتب طلاق کی نیت بھی ہوسکتی ہے۔اس کومثال سے مجھیں، ایک بچي شور ميار اع، سانب، سانب، سانب، اس سے كوئى ينبس محمقا كداس بحد ف چار دفعه سائب كها بالنداسان چارين، اگر بحدن يا في مرتبه كها توساني يا في بين، نہیں بلکہ بجے سے بوجھتے ہیں سانپ کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک، کیونکہ پر لفظ تا کید کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔لوگ شور کررہے ہیں، چور، چور، چور، کور،لین ان الفاظ سے یہ پہنیں علے گا کہ چور بیں کتنے، بوچمنا پڑے گا،لیکن اگر کوئی پہلے ہی سے کمدر ہا ہو، دوسانپ، دو سانب، اب کوئی بے وقوف بی یو چھے گا کہ کتنے سانب ہیں، اگر کوئی کمدر ما موتین چور، تین چور، تین چور، کیا اب بھی کوئی ہو چھے گا کہ تین کا کیا مطلب؟ نہیں کیونکہ تین کا عدو واضح ہے۔مثلاً زید کہتا ہے میں نے زید کے پدرہ روپے دیے ہیں،اباس میں بوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی ہو چھے کہ پندرہ سے تیرا کیا مطلب ہے؟ تو بیحاقت کی بات ہے، ای طرح اگریہ کے کردیکھو ۱۵ مانچ اور ایک جمع جدمیرا مطلب تھا چورو ہے، یہ جواب بھی حماقت ہے کیونکہ پندرہ تو پندرہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر حضرت رکانہ یول فرماتے کہ میں نے تین طلاق دی ہیں تو پھران سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ، انہوں نے عرض کیا حضرت میں نے کہا تھا طلاق، طلاق، طلاق بھیے سانپ، سانپ، سانپ، اب

ان کے ول کی نیت ہو چینے کی ضرورت بڑی، کہ اراد و کتنی طلاق کا تھا، ایک کا یا تین کا، وہ کہتا ہے ایک کا، حضرت باک نے تین کا، دہ کہتا ہے ایک کا، حضرت باک نے تین نہیں بلکہ ایک طلاق دی تھی کیونکہ وہ اس برتم کھا رہے ہیں۔ لیکن غیر مقلد کہتے ہیں انہوں نے تین طلاقیں دی تھیں۔

ایک ہے تین کا ہندسہ اس میں تاویل کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہے تین بار لفظ دہرانا، اس طرح کئی صحابہ کے اقوال ہیں، حضرت ابن عباس کا، حضرت عظر کا، حضرت ابن مسعود کا، تجلیات صفدر میں، میں نے اڑتالیس کے قریب اقوال قبل کردیئے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا فتوکی:

حضرت این عباس کے پاس ایک آدی آیا اور کھنے لگامیں نے اپنی بیوی کو مطلاقیں دی ہیں، آپٹے نے فرمایا تین سے تیری بیوی جدا ہوگی، ان کا گناد بھی ہوا، باقی عدہ کا گناہ بھی ہوا۔ غیر مقلدین کا دار الافقاء:

ہم نے غیر مقلدین کے دارالا قاء میں مسلد لکھا کہ ایک فخف نے اپنی ہوی کوسو طلاقیں دے دی ہیں، کتنی ہوئیں؟ جواب ملاکہ ایک، صحابہ کہتے ہیں تین تم صحابہ کرام کی بات کون نہیں جانے؟ کہنے لگاہم نے صحابہ کرام کا کمہ تو نہیں پڑھا۔ حضرت عمر کا فتوی :

حضرت عرائے کی نے کہا میں نے اپنی ہوی کو ہزار طلاقیں وے دی ہیں، حضرت عرائے فرمایا تین ہوگئیں، غیر مقلد کہتا ہے ایک ہوئی (اس جگہ تو طہر کی قید اور مجلس کی قید بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ ایک مجلس میں نہیں تھی، کیونکہ اگر ایک طہر میں ایک دی جائے تو تقریباً اس سال کا عرصہ در کا دے، کیا وہ خض تراس سال بعد مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ یا کہا تین طہروں کے بعد پھر بھی طلاق داقع ہوتی رہی تا آئکہ ہزار داقع ہو گئیں، پھوتو خوف خدا کریں، قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ کے؟) ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی کیوں نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ہم نے عمر کا کلہ تونہیں پڑھا۔

#### لطيفه:

اس پر مجھے مولوی محود صاحب نے ایک لطیفہ سایا کہ ہمارے علاقہ میں غيرمقلدول نے جلسد رکھاء اشتہار میں تین چارمشہور دیوبندی علاء کا تام لکھا تا کدان کا تام بر حکر دیوبندی بھی سننے آئیں کے ،اور جو سننے آئے گا دونو خاموش ہی رہے گا،لیکن ان کو ایک جمع شدہ مجمع مل جائے گا، چریہ خوب آپریش کریں گے، کہنے لگے میرانام نہیں لکھا، میں خود بخود چلا گیا، میں نے جا کر کہا آپ نے نہیں باایا، میں نے کہا چلو جلسہ ہی س آئیں،غیرمقلد کہنے گئے ٹیل نہیں ہم نے آپ کے نام کا بھی کہا تھالیکن وہ آ دمی آپ کا نام المعوانا بحول كيا، انبول نے كہالب آب آكے بي تو تقرير كريس، ميں نے كہا تھيك ہے مجھے کہنے لگے دس منت میں وقت کم ہے آپ دس منت تقریر کرلیں ،مولوی صاحب كت بين تقرير كے لئے كو ا ہوا، مل نے يو جما قرآن كبال سے ملا؟ صحاب سے، حديث س سے می ؟ صحابے سے ، جوفرقد صحاب کونیس مانتاوہ ابنا ایمان قرآن پر ثابت نیس کرسکتا، جوفرقد صحابہ کونیس مانتا وہ اپنا ایمان حدیث پر ثابت نہیں کرسکتا، اور ساتھ ہی میں نے کہد دیا کہ آج متھیلی برسرسوں جمانی ہے، بیطاء بیٹھے ہیں، ان سے لکھا کہ ہارے نزدیک اقوال محابہ ججت ہیں وہ تو لکھ کرنہیں دیتے ،لوگ کہیں لکھ کر دومحابہ کے اقوال ججت ہیں وہ كبيل بم لكوكر مبيل دية ، لوكول نے كها چرتم قرآن و حديث پر اينا ايمان كس طرح ا ابت كروم ، سارا مجمع المحرك والميا، ياتو صحاب ك مكر بير ـ

يى مولوى صاحب كبنے ككے كه يس ايك جكد تقرير كرر با تھا، غير مقلدة سے كه جى نورالانواريس كما ب، فلال فلال صحابى فقديس معروف نيس من من في كها كلما بوكا، اس پرشور میار با ہے کرفتد کی کتاب علی صحاب کے بارے علی لکھا ہے کرفلاں فلال فقد علی معروف نہیں تھے، میں نے کہا دیکھورانسی صحابہ کو ہرا کہتے ہیں یانہیں؟ جاب ملا کہتے ہیں۔ میں نے کہاوہ حاریانج کو بچالیتے ہیں لیکن غیرمقلدین ایک کو بھی نہیں بچاتے کہ كبتے بي سارے محابيس تراوى كے مسلدين بدعى تعے ،اگريكيس بم محاب كو بدعى نبيل كبية توبيا يك محابى كانام بيش كرين كدوه آخه تراوت كريره كرجلا جانا تها، بم في محابي ايك لا كدروبي انعام دي كے لوگ كبيل تم سارے محاب كو بدعتى كبوته بيس كوئى بوچينے والانبيل \_ یہاں چند محابہ کوفقہ میں غیرمعروف لکھاہے، اس پرشاہ ولی الله محدث دبلوی فرماتے ہیں جمد محابد دريك مرتبه نه بودن بعض ازال مجتهد بودن وبعض مقلد، وليل مين بيرآيت نقل كرت بي لعلمه الذين يستنبطونه منهم كرسارك الل استناط يل عديد ماری بات تو قرآن سے ثابت ہوگئ تم جو برعتی کہتے ہواس کی دلیل کیا ہے؟ پروہاں سے بھاگ مے مولوی محبوب صاحب نے ایک اور واقعر سایا۔

### ایک واقعه:

آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، شاہ جمال ضلع مظفر گڑھ کی طرف ایک مولوی صاحب
ہیں، کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھا ہوا ہے، اس کا بیٹا فیصل آباد کالے بیں پڑھتا تھا، وہ غیر مقلد ہو
گیا، اس نے میری تقریر سی اور میری منت ساجت کی کہ آپ جھے وقت دیں، بیس نے
وقت دیا، کیکن ڈائری پڑیس کھھااس لئے بھول گیا اور نہ جاسکا۔ دو ماہ بعد طاقواس نے شکوہ
کیا، بیس نے عذر بیان کیا، بیس نے کہا اب بیس آپ کو تاریخ دیتا ہوں اور نوٹ کر لیتا

ہوں، اس بوڑھے مولوی صاحب نے کہا آپ شاہ جمال آ کراٹریں محے تو یہاں ہمارا آ دی سائیل لئے کھڑا ہوگاء آپ کوگاؤں لے آئے گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک لڑکا کلین شیوسائیل لئے کھڑا تھا۔فورا میری طرف بردھا اور کہا کہ آپ مولوی محبوب صاحب بن؟ ميس نے كہا جي، (وولز كاوى تفاجوغير مقلد موكيا تفا) وبال بنيج، ميس نے تقرير كى، تقرير كے بعداس كے والدصاحب نے اس سے كها اگركوئى سوال مو يا اشكال موتو يو جيلو، اس لڑے نے کہا میں تقریر سننے سے پہلے ہی حق ہو کمیا تھا، اس نے کہا کیوں؟ لڑے نے جواب دیا کوکل دات مجصے خواب آیا، میں خواب میں غیرمقلدوں کی طرح امام صاحب کو بكن لكا، است من امام صاحب تشريف لائے، انہوں نے ايک مخص كو د عداد يا كه اس كى ینائی کرو، بیائی شروع کردی، میں وہاں سے بھاگ کیا۔ وہ بائی کرنے والافخض یمی (محبوب مولوی) تما، اس لئے اوا بریس نے خودان کا نام یو جما، نام تو والدصاحب نے بتلایا تھالیکن مجھے شکل یادیمی، جب میں نے دیکھا توسیحد کمیا کہ بیودی مخص ہے جس کوامام انے لائمی دی تھی ، میں نے مولا نامجوب صاحب سے کہا یہ تیرے اخلاص کا نتجہ ہے۔

بہر حال قرآن وسنت اور اجماع صحابہ و جہتدین بی کہیں مخبائی نہیں کہ تین اطلاق کے بعد پھر بغیر خلاق کے بعد پھر بغیر مقلد کے بعد پھر بغیر مقلد کہنے لگا آپ حلالہ کے قائل ہیں؟ بیس نے کا جی ہاں، کہنے لگا حضوں اللہ نے فرمایا حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بیس نے کہا حدیث پوری مائی جائے یا اوھوری؟ کہنے لگا بوری، بیس نے کہا ہم پوری مانتے ہیں، تم اوھوری مانتے ہو، بیس نے کہا اس بیل لعن کے لفظ بھی ہیں، خدنت والا حلالہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ بیر مورت استے مہر اس بیل لعن کے لفظ بھی ہیں، خدنت والا حلالہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ بیر مورت استے مہر کے موض تیرے نکاح میں دیتا ہوں بشر طیکہ تو ایک رات یا دورات کے بعد طلاق دے کے موض تیرے نکاح میں دیتا ہوں بشر طیکہ تو ایک رات یا دورات کے بعد طلاق دے

دینا، وہ کے بی نے اس شرط پر قبول کیا بیطالہ احت والا ہے، اگریش طفیس تو کوئی گناہ انہیں کیونکہ حضرت رفاعة کی بیوی پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے، ہر کتاب بیس بیرحدیث موجود ہے کین حضرت پاک اس گوئع نہیں فرمار ہے اور نداس کولعت والی حدیث سنار ہے ہیں، لیکن اگر شرط کے ساتھ ہوتو لعنت کا موجب ہوا گنبگار بھی ہوا، لیکن وہ حورت پہلے خاوند کے لئے پھر بھی حلال ہوگئ کیونکہ حضرت پاک موجب ہوا گنبگار بھی ہوا، لیکن وہ حوال کرنے والا ہے، اس میں محت کا ابہام نہیں، علامہ نودی نے دونوں حدیثوں کو مان لیا۔ بیر سئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کی تم کا ابہام نہیں، علامہ نودی نے دونوں حدیثوں کو مان لیا۔ بیر سئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کی تم کا ابہام نہیں، علامہ نودی نے درخوں حدیثوں کو مان لیا۔ بیر سئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کی تم کا ابہام نہیں، علامہ نودی نے درخوں حدیثوں کو مان لیا۔ بیر سئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کی تم کا ابہام نہیں، علامہ نودی نے درخوں حدیثوں کو مان دیں۔ سے کھوا ہے کہ انتہ کا اس پر اجماع ہے۔

### مدينه كارساله:

سے جورسالہ دینہ منورہ ہے آیا ہے انہوں نے عجب مقدمة قائم کیا ہے۔ عام فہم مثالیں دی ہیں، مثلاً ریکہ جس طرح خداکا قرآن متوار قرائوں ہیں پڑھا جاتا ہے کی شاذ قرائ ہیں پڑھا جاتا ہے کی شاذ قرائ ہیں پڑھا جاتا ہے کی شاذ قرائ ہیں، پانچوال کوئی خدہب ہے ہی نہیں۔ جس طرح اس علاقہ ہیں متوار قرائت جو پڑھی جاتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی شاذ قرائت ہیں کر ہے قو قابل قبول نہیں، اگر کوئی رافعنی متعہ کے جواز ہیں شاذ قرائت ہیں کر ہے تو کوئی شی اس کو مانے کے لئے قطعا تیار نہیں، غیر مقلدین نے جو دھو کے سے حضرت رکانہ کی حدیث ہیں گی ہے اس کی مقادی ہوں کی ہے اس کی منظم المعند سے ہیں گری ہے اس کی منظم المعند سے بھر بھی بخاری ہیں ہے میں میں اگر چہشاذ ہونے کی دجہ سے قبول نہیں کین دوروایت پوری صحاح سے شر کہیں ہی نہیں۔ مزل الا ہرار وغیرہ میں غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ متعہ کا جواز قرآن کی قطعی اس سے جاب ہے کہ متعہ کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے جابت ہے کئین منسوخ ہونے کی دلیل خلنی ہے، اب آپ خودا ندازہ لگا کیں اس

فرقہ کے بارے میں جو حتد کے جواز کا السنس قرآن ہے دے رہا ہے (اس کا میلان کس طرف ہے اور وہ باتی مسائل میں بھی المل متعدی طرف ہی مائل ہے) جیسے عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انکہ اربعہ ہے باہر نگلنے کی قطعا محبائش نہیں ہے تو جس طرح متعد کو جائز قرار دینے والا چار ندا ہب ہے باہر ہے اس طرح تین طلاقوں کو ایک کہنے والا بھی چاروں ندا ہب سے فارج ہے، یکی چار ندا ہب متواتر ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی فر نہیں متواتر ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی سات متواتر قراتوں کو چھوڑ کر کسی اور طرز پر قرات کرے مسلمان اس کو بھی ہی ہر داشت نہیں کر سکتے ، اس طرح اگر کوئی چار متواتر قرات کرے مسلمان اس کو بھی ہی ہر داشت نہیں کر سکتے ، اس طرح اگر کوئی چار متواتر فرات کرے مسلمان اس کو بھی ہم گرز قائل قبول نہیں، یہ مسئلہ طلاق وہ تھا جوقر آن وسنت اور اجماع ہیں ہے تاریخ ہیں اس کی تفصیل اس قدر ہے کہ اس کے افکار کی تھائش خبیس ، اس لئے کہ تا کہ لوگوں تک یہ بات بھی جائے اور واضح ہوجائے۔ اب سنے

# مسكدتين طلاق اورامام صاحب كي ذبانت:

امام اعظم ابوصنیفہ کے زمانہ ہیں ایک فضن کی چدری ہوگئی، چورسامان اشار ہے۔
ہے، انتخاق سے مالک کی آ کو کھل گئی، اس نے پہچان لیا کہ قو ظال ہے۔ چورسامنے کط
کے تھے، اب چوروں کو اپنی پڑگئی کہ باہر عدالت ہیں فقد خنی نافذ ہے، کل سب کے ہاتھ کٹ جا کی سب کے ہاتھ کٹ جا کیں گئے۔ اس سے نہجے کی ایک صورت ہے کہ اس کو آئل کردو کے تکہ ذیہ چور کا نام
لے گا اور نہ ہاتھ کئے گے۔ چوروں نے اس کو پکڑلیا تاکوئل کریں۔ مالک مکان نے کہا جھے آئل نہ کرو ہیں کی کوئیں بتاؤں گا، ایک چور نے کہا تو تشم کھائے گا، اس نے کہا جی اس دوسرے چور نے کہا تو تشم کھائے گا، اس نے کہا جی اس دوسرے چور نے کہا تم می کوئی فائد وہیں کوئکہ یہ تم قو ڈکر کھارہ وے دے گا، تیسرے چور نے کہا شائے گا، اگر اشائے گا تو تشم کھائے گا، اگر اشائے گا تو تشم کھائے گا، اگر اشائے گا تو تشم کی تا ہوں کہ نیس اٹھائے گا، اگر اشائے گا تو تشم کی تا ہوں کہ نیس اٹھائے گا، اگر اٹھائے گا تو

طال الا

وزنیں سے کا،اس نے کہااس طرح تم افعا کداگر علی نے چوروں کا نام بھایا تو میری یوی کوتین ظلاق، اس زمانے چروں کو بھی پید تھا کہ ایمی تک وی کے چور پیدائیس ہوئے جوتین کوایک کہتے ہیں کوتک اگر کی اطلاقے میں بھی کوئی فیرمقلدین کی طرح فوی دين دالا بوتا چور مى بى تم شاهوات كوكدائيل يد بوتا كراس تم كالمى كوئى قائد ويل موكا\_يدوبال عربا كرفوى الم تعاور اكرية حكى كا زائد معنا قريد يكى بالا دیے کدو فوداس کے پاس ا ماکی کے کہ جاریں، حاصل لئے ا سات جی ، حامد كافوى دين ك لئدال في الحال، ووالمان في كم يط كا، اب مع مولى و برایک عالم سےمتلہ پوچتا ہے،سب بی کہتے ہیں کہ یا سالان سے گایا ہوئی ہے گی، اب پر بدار بان ب کوک ور کی علے کے شووندان کی کررہ بین، اٹارہ می ک رہے ہیں کہنام لے کرد کھاؤ، برکی علی خات کرتے ہیں، علی کیا کروں؟ کی نے کہا امام الوحنية كياس جاء، يرجلا كيا اور عرض كيا كديد متلاوش أيا، كونى صورت ب كدمامان مجی ال جائے ، بیوی مجی ال جائے ، چوروں کے باتھ مجی کٹ جا کیں ، فرمایا بالکل موجائے كاروض كيا حفرت كوني نيس كهنا كدماري جزين فكا جائيس كى فرمايا مطعنن رووس وكم موجائے گاماس نے کہا کیے؟ فرمایا بس تیرا کام فتم بائی میں خود کروں گا۔امام معاضب ئے تھاتیدارکو بلوا کرسادی صورت حال بتلائی کہ چور محلے کے ہیں اور اس سے بیشم فی ہم مطے کے سب لوگوں کوجع کرواور ایک ایک کو گھرے باہر تا لتے جاؤ ،اس کودروازہ على كمر اكراو، ال وجى مثلا دياكه جب تحمت يوجيس كريد تيراجور على يرتيرا جوري جب وه چورآ ئے تو تو خاموش موجانا، ( كيونكه تو بدائ تو طلاق موكى ورينيس موكى) تمانيداركوية تلادياجال يدخاموش سباس كو يكزلينا كونكدوى جورموكا ايباى موا ، جد

کڑے گئے، ہاتھ کے ای دجہ سے اس دن سے آج تک چورامام اعظم الوصنیفہ کے دہمن ہیں۔

## امام اعمش كاتين طلاق دينا:

الم المش الم اعظم الوصيفة كاستاذ حديث بي، يه بات ان تك بحي يني عنى كدام الوصنيفة حلد بتات بين، يوجماتم حلد بتات موع عرض كيا حفرت جائز بتلاتا مول ناجائز نبیں۔ فرمایانبیں کوئی حیلہ جائز نبیں، کھدون گزرے سے کدامام اعمق کوخود ضرورت پر مئ، ان كا نام سليمان بن مهران ب، عربي مي اعمش چند سے كو كتے مين، تاریخ میں دو بزرگ ایسے گزرے ہیں ، ایک امام اعمش اور دوسرے زخشری ، بدونوں تو خوبصورت نبیس منے کیکن ان کی بویال انتہائی خوبصورت تھیں، امام زخشری ایک دن باہر ے آئے، بیوی الاوت کرری تمی، کہنے گلے قرآن پڑھتی ہے، مجما بھی ہے؟ (اب ظاہر ے زخشری کے سامنے کون دعوی کرے) اس نے کہا ہاں جتنا ضرورت تھا اتنا مجھ لیاہے، فرمایا کیاسمجما؟ کینے فی تو بھی جنت میں جائے گا اور میں بھی جنت میں جاؤں گ \_ کہنے ك يوآج تك يس محى نيس مجماءتو كيد مجى؟ كيف كلى مركر في والي محى جنت مي جائیں سے اور شکر کرنے والے بھی، جھے تھ جیسا برصورت خاوند ملاہے، میں مبر کر کے جنت میں چلی جاؤں گی اور تھے کومیرے جیسی خوبصورت بوی ملی ہے قد شکر کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ یک حال امام اعمق کے کھر میں تھا (ان کی بوی کوسہیلیاں اکساتی ر ہمیں کہ تیرے والدین نے تھے پر براظلم کیا ہے) ایک دن امام اعمل عصد میں بد كهد بيشے كداكرة جرات يو جمع عد يولي تو تخفي تين طلاق، جب عسدكا فورجوا توبدي كوشش كى كديكى ندكى طرح بول يزے، ليكن ده ند بولى، برے پريشان-

#### لطيفه:

ایک بوے آدی کا لطیفہ (غالباس سے مرادامام جاحظ میں) کداس کی بوی ے نارافتکی ہوگی وہ منائے وہ مانے بی نہیں، آخر وہ مرد کھرے باہر چلا گیا، سوچھارہا، ایک مذہراس کے ذہن میں آئی، باہرے بھا گنا ہوا آیا اور لال ٹین جلا کر (دوپہرکو) جاریائی کے بنے داخل ہو کر چھے ال ش کرنے لگا، بیر کت الی تھی کہ بیوی سے ندر با گیا، عصد میں کہنے گی دو پہر کولال ٹین سے کیا تلاش کررہا ہے؟ اس نے کہا بس بھی تلاش کررہا تنا كدة كى طرح بول بزے، اس طرح امام اعمش كوشش كررہے ہيں، دات كزر دى ہے، لیکن وہ بات بھی نہ کرے، اب امام اعمش امام ابو حنیفہ کے در بر آئے، وستک دی، امام الوحنيفة بابرتشريف لائد ، و كيوكر جران موسة كه حضرت آب اس وقت يهال كيد؟ (محصے بلوالیت) فرمایا باتس چھوڑ ، میری ہوی جاری ہے، کوئی حلہ ہے؟ ہو جما کیا بات مولى؟ انبول نے بتلائی ، كبنے ككے حضرت آب تشريف لے جليس مي آ رہا مول ، انشاء الله وه نيس جائے گی ۔ كنے كے حيلہ كرنا بے حيلہ، فرمايا حضرت آ ب فكرندكري، امام ابو طیفداس محلد کی معجد میں تشریف لے محتے مؤذن کو اٹھایا، اس سے کہااذان دے دو، اس نے اذان دے دی، امام اعمق کی رات بھی ہر بیٹانی میں گزری ری تھی اوران کی بیوی بھی بریشان تھی کہ جلدی مج ہو، اس سے جان چھوٹے، اس لئے اس کو یہ خیال بھی جیس رہا کہ باذان آدمی رات کوموئی ہے کونکہ دہاں غیرمقلدوں والی آدمی رات کارواج بی نہیں تھا) جب مؤذن نے اذان ختم کر دی تو وہ کینے لگی شکر ہے تھے ہے جان چھوٹی وادھرا ما ابو حنيفة نے استاذ صاحب كے دروازه يروستك دى، امام اعمش بابرتشريف لائے، يوجيما حضرت کوئی بات ہوئی،فرمایا بات تو ہوگی لیکن اذان کے بعد ہوئی،اب کیافا کدہ؟ عرض

کیا حضرت ابھی میچ صادق کو تین کھنٹے رہتے ہیں، پھر جا کرمؤذن سے کہا اعلان کرو کہ ابھی رات کا بہت سارا حصہ باتی ہے، لوگ نماز نہ پڑھیں، اذان غلطی سے پہلے ہوگئ۔ مؤذن نے اعلان کردیا، تاریخ بیس میہ بات کھی ہے کہان کی بیوی نے کہا اوہو ابو حنیفہ کا حلے کام کر گیا۔

## تين طلاق كاايك طل:

ایک فض امام ابو صنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ حضرت گھر میں بچھ نا چاتی میں، میں گھر میا ہوں تھی ہیں گھر میا ہوں تھی ہیں گھر کیا ہوں نے کھانا رکھا، پھر پانی لے کر آ رہی تھی پھر ہی ہی آ رہی تھی، اس کی باقوں پر جھے بھی ضعم آ گیا، میں نے کہا اگر میں تیرے ہاتھ سے پانی لے کر پیکؤن و تخصے تین طلاق، اگر اس پانی کو تو خود پیئے تب بھی تخصے تین طلاق، اگر اس پانی تو کسی اور کو پلاے تب بھی تخصے تین طلاق، اگر اس پانی کو تو زمین پر گرائے تب بھی تخصے تین طلاق، اگر اس بانی طلاق، اگر اس پانی خوا کہ اب وہ وہ ہاں پانی لے کر کھڑی ہے، میں یہاں مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہوں ( کیونکہ باتی علاء اس کے جواب سے عاجز تھے) امام صاحب نے فرمایا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک موٹا کپڑ اس کے جواب سے عاجز تھے) امام صاحب نے فرمایا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک موٹا کپڑ اس کے جواب سے عاجز تھے) امام صاحب نے فرمایا ہے کوئی مسئلہ تی نہیں، ایک بیان چار گھروں میں سے کی جگہوں میں جذب کرلیں، اب پانی چار جھروں میں سے کی جگہوں میں مذب کرلیں، کا مواد کوئی دو قونہیں ہوگی۔

# سيدكى تين طلاق كاحل:

کوفہ میں ایک بہت بڑا سید خاعمان تھا، ان کا ایک بی اڑکا تھا، باتی سب الزکیاں تھیں، وہ فوت ہو گیا، جنازہ، جنازہ گاہ کی طرف جارہا تھا، شہر کے سارے قاضی، حسن بن عمارة ، ابن ابی لیک و دیکر مفتی وعلاء شہر شامل تھے۔سید نے راستہ میں پیچھے مؤکر دیکھا تو اس کی بیوی بھی برقع بہنے آری تھی، اس کو بیوی غیرت آئی تو خصہ سے چلاکر کہتا دیکھا تو اس کی بیوی بھی برقع بہنے آری تھی، اس کو بیوی غیرت آئی تو خصہ سے چلاکر کہتا

ہا گرایک قدم بھی آ کے رکھا تو تھے تین طلاق،اس نے کہا اگریس جنازہ پڑھنے سے يهل جاؤل تو مراسارا مال كمرصدقه غلام آزاد، جنازه رك كيا،سب بريشان بي -ايك مفتی دوسرے سے کان لگائے کھڑا ہے، ایک قاضی دوسرے سے مشورہ کررہا ہے،استے من قاضى حسن بن عمارة نے كهاا ب ابوطنيذ أس مستلم كاكيا حل ب احشكل مستله ب اسب ریثان ہیں۔امام صاحب نے فرمایاس میں بریشانی کی کون ی بات ہے، جازہ گاہ میں بر منا ضروری نبیس تمور ایجے لے آؤ، بین بڑھ لیتے ہیں، جنازہ وہیں بڑھ لیا گیا، امام صاحب فرمایا ناطلاق موئی اورند مال میا کونکه ورت نے ایک قدم آ کے نہیں بوحایا اور تی بھی جناز و پڑھ کر ہے، قاضی حسن بن عمار "فرمانے لگے اے ابو صنیفہ" استھ جیسے مائیں روزروز بين جنتي

# ایک کمی کی تین طلاق کاحل:

امام الوصنيفة ج كے لئے تشريف لے محت تو ايك محف طاء اس سے عرض كيا حفرت میں آج فتم کھا بیٹا ہوں کہ آج کے دن میں ایک کھنٹ ایس عبادت کروں گا جودنیا مي كوئى نه كرر ما مو ايسام بريثان مول، أكر من الاوت كرول تو بزارول لوك الاوت كررب بين اگريين ذكركرون تو بزارون لوگ ذكركردب، امام صاحب نے كهابات سوج كركرنى چاہئے۔امام صاحب نے مكر كورنرے كبايہ بنده اس طرح كاتم كماچكا ہے اس لئے آپ برائے مہر بانی طواف بند کروا دیں، صرف یمی ایک بندہ ایک محدثہ طواف کرےگا، گورزنے مم جاری کردیا،اس نے طواف شروع کردیا،امام صاحب نے فرمایا بدعبادت بوری دنیایس مرف تو عی کررها ب، لبذا اب طلاق واقع نیس موگی۔ تاریخی طور پرایے بے ارواقعات ملتے ہیں ماکر تین طلاق کے بعدر جرع موتا تو لوگ

ے کوئی تعلق ہیں۔

## تین طلاق کامنکرشیطان ہے:

علامہ شائی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو قاضی تین طلاق کے بعد ہوی کو واپس کر دے وہ قاضی نہیں شیطان ہے۔ فاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر عورت نے تین طلاق اپنے کانوں سے نی ہیں، پھر کسی قاضی نے اس کو واپس کر دیا ہے تو عورت کو قطعاً اجازت نہیں کہ اسکوا پنے قریب آنے دے، یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر اس کوم دسے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو عورت مرد کو زہر وے کر مار سکتی ہے، قل کتنا ہوا گناہ ہے لیکن یہ سکلہ اس سے بھی زیادہ ایم ہے کیونکہ ساری زندگی کاحرام ہے۔

## يروفيسركاواتعه

یی مسئدیں جامعہ ادادیہ یں پڑھار ہاتھا، اس مجلس میں ایک پروفیسر ہی ہے،
انہوں نے بعد میں مجھے بنایا کہ میں کئی جگہوں پر پروفیسر ہا ہوں، رہم یارخان میں بھی رہا
ہوں، وہاں ایک پروفیسر صاحب نمازی نیک طبیعت انہوں نے بیوی کو تین طلاقیں دے
دیں، پھر کھودنوں کے بعد دو بیوی کو لے آیا، ہم نے کہا یہ کیے؟ کہتا ہے غیر مقلد بھی تو
مدیث سناتے ہیں، میں نے کہا متعہ والے بھی حدیث سناتے ہیں، پھر کہنے لگا آپ نمازی
ہیں، تبورگزار ہیں، آپ استخارہ کریں؟ میں نے کہا استخارہ سے حرام طلل ہوجائے گا، وہ
منیں کرتا رہا، روتا رہا، میں نے ایک رات استخارہ کیا، خواب میں کیا دیکھا کہ ایک میدان
ہیں، بہت بوا جس ہے، تمن بھانسیاں کی ہوئی ہیں، وہ بحرام ہیں، میں نے لوگوں سے پو جھا
ہیکا ہے؟ لوگ کئے گے صفورہ کے تین جانسیاں کی ہوئی ہیں، وہ بحرام ہیں، میں نے لوگوں سے پو جھا
ہیکا ہے؟ لوگ کئے گے صفورہ کے تین جانسیاں گی ہوئی ہیں، وہ بحرام ہیں، میں نے لوگوں سے پو جھا

من بير بات آئى كاش پردفيسريهان آجاتے اور خود حفرت ياك على عصمتله يوجه ليت ، من سوج عى رما تعاكد پروفيسر صاحب مجمع من نظرة محك، جب منوسكان تشريف لا رے تے تو جوں جوں آپ ای قریب آتے جاتے اس پروفیسر کا مگ بدانا جاتا اور قد چهونا موتا جاتا تا آ نکدآپ علی قریب تشریف لائے ، تو پروفیسر کا قد بالکل چهونا موچکا تفااورد عكسياه، أب الله في فرمايا كنة جم بن عرض كيا حفرت دو فرمايا وه تيرا زانی پروفیسر ہے،اس کو بھی لاؤ۔ کہنے گئے بین کرمیری تو ڈرکے مارے آ کھ کمل گئی، بعد یں کیا ہوا جھے پیٹنیں میج کویس نے پروفیسر صاحب سے کہا اگر آپ جا ہیں تو میرے سر برقرآن رکھلیں، میں نے جو بچھود مکھاہے دہ سے ۔ قاس نے بیوی کوچھوڑ دیا۔ بيمستلدائم بحلال وحرام كاستلهب، ديكميس دس آدى يد كهدرب بين،اس دودھ میں زہر ہے، اس دودھ میں پیٹاب ہے، ایک آ دی کمدرا ہے نیں ہے، کیا آپ ولیس مے؟ نہیں۔ اگر بالفرض کی کے زدیک مخبائش ہوتی بھی تب بھی اس سے بچا مردری تما، یهان توسرے سے مخالش بی نہیں،خود حضرت پاک منطقہ نے فرمایا حلال کھلا کھلا ہے، حرام کھلا کھلا ہے اس کے درمیان میں شک وشیدوالی چیزیں ہیں، اگردین میں آتا عاج مواواس سے بھی بچو، اللہ تعالی جمیں حق مسلک پرد ہے کی تو فق عطا فرمائے سوال: ایک مخض نے دوسروں کے سامنے اپی ہوی کو تین طلاقیں دیں، پھر کہتا ہے میں نے ایک دی تی ،ایک گواه مرداور چند عورتیل کهتی بیل کداس نے ایک طلاق دی تھی بعض عورتیل کہتی میں اس نے تین طلاق دی میں ، کیااب وہ مخص اس عورت سے رجوع کرسکتا ہے انہیں؟ جواب: دیافانیس رکمنی چاہئے، یعنی رجوع ند کرنا چاہئے، لیکن قضاء کرسکتا ہے،

کیونکه دوسری طرف کواه بور نبیس مورب\_

سوال: يبلي زمانه بين تين طلاق بول كرايك مراد لي جاتي تمي ،اس كي كيا وجرتمي؟ جواب: مصنف عبدالرزاق مي عرمة سے اور ديگر لوگوں سے يدمنقول بے كداس

وقت ایک سے تمن کا کام لیا جا تا تھا۔

خطبات صفدر جلرا

سوال: من في يوى كوبطور طعنه طلاق دى ،ميرى نيت طلاق كي بين تقى؟

جواب: جب لفظ طلاق بولا، مجرنيت كي ضرورت نيس رهي، وه طلاق موكى \_

سوال: سام معنف این الی شیرضعف کتاب ہے، اس کے بارے میں کھارشاد فرما کیں؟ جواب: عجیب بات ب،مصنف وہ کتاب ہے کداس میں ایک واقع بھی خیرالقرون

کے بعد کانبیں ،اس کے تمام راوی محابی ہیں یا تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں۔خیرالقرون میں ضعف کی دو بی وجیس ہوسکتی ہیں۔ (۱) جموث بولنا۔ (۲) حافظہ کی کزوری۔ حافظہ کی

كزورى متالع اورشام يختم موجاتى بيكوتكة قرآن في ياصول بتلاديا كدايك عورت

ا کے ساتھ دوسری عورت مل جائے تو گواہی ثابت ہو جائے گی ، تو ابن الی شیبرادر مصنف عبدالرزاق مين اس قدر شوابداورمتالع نقل كرديئ كدومان ضعف كى بات بى ختم موكلى-

سوال: متعد كے بارے مل حضرت ابن عرف جائز ہونے كا قول پیش كيا، ووسرے آدى في حضرت عرف قول سے حست كا قول پيش كياء اس برابن عرف فرمايا مين حضور

عظی کابات پیش کرتا مون بو حفرت عرفه کا تول پیش کرتا ہے۔

جواب: اگر غير مقلدين في ابن عرفا كلمة برها بو فيك، ورنه صور علي في يى أفرايا اقتدوا من بعدى ابى بكر و عمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواهدين توصيون الله كابات مانى جائي شكرابن عرك .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.



خاظ اسلام ترجان اهاشئت وكيل احناف

تَرَتِيبُ لَلْمُهِيلِ وِلْصَحِيجُ مُولاً العربي مُولاً العرب العرب

مُلْتَان - بَاكِسُتَانُ .

فزن : ۵۲۹۹۹۵